تصوف کی خیقت اوراس کا فلسفه تاریخ اردوترجه

معنفه حضرت شاه ولاما وللروسيوي

سنده ساگراکادی - لا بور

2079 دوروب ازو جنورى كالم 19 اعم 

Marfat.com

100 De 10

المم الائتره فسرت المام ولى اشربن عبدالرضم (رحهما الندتعالي بالطانداميم) حس طرح تعبير فقه ا ورحديث سے امام بن اسى طرح تصوف اور سلوك سرے بھى امام بن - أب انسانيت كيم تعلق من قدر علوم ومعارف القين فرات بي ، أن كوانسان كعلطالف ثلاً عنی عقل دس کا بعلق دماغ کے ساتھ ہی ارادہ (جس کا تعلق دل کے ساتھ ہی اور تدبیر يرن (ص كالعلق عكريك ساقد ہے) كيے مطابق تنزج صوں ميں سم كريت بي بهرايك انسان كادرض بحكه وه ابني تعيول قوتول كوعام انسانيت كے اصول براممل كريے موادم آنعالی نے نوع انسان کاجومنونہ قائم کیا ہے۔ اس کے قریب بہنجیا ہرایک انسان کا جی فرض سبے، اس سے کوئی الساک ستنی نہیں ہوسکتا۔ بس جوانسان مونے کے جننا قریب موكا وواتنامي الحياموكا ورجوانسان إس مون سيصنا دورموكا أتنامي براعجها جائے گا ۔ بہی وحبہ ہے کہ مست ولی الہی میں تدائی انسانیت کالازم جزو قراریا یا ہے اوردوت پرانسانیت کا ضافہ مہنیں مانا جاتا ، ملکہ اس سے بعالیمی اس کے بطالف کی تمیل کا الاسامان ملنارستا ہے۔ إن مسأل كولطور اصول مصنوعه سليم كرايا حائے توحكمت ليند د ماغوں كومستا ورفكر

کے لئے ملہ در موقعے ہم ہنجائے جا میں گے۔ ان صول کوسلیم کرنے والے اگرانی فی کی لیک اپنی زندگی کامقصد قرار دیے لیں، تو اسے سلوک کہا ماسکتا ہے۔

حضرتامام ولى الشرف المولي رحندكما بي الهي بن عنائجه وه ذكارا وراداب واكمالك و كرست بيل رفع المن القول الله عن ذار فرات الكان في إنت داع كوسلوك كالمتين نوع انساني معموطين فطيرة القدس سے اتصال محفائے كے لئے آب تے سطعات تحريفرالى ي انسان كى اندرونى تقسى قولول ين عقل اراده اور تدبيرس يرسلوك كاكيا اتربرتا كاورك قوت وسرى قرت مطرح هو شار كلتى براس كابان التي الطاف القدس بي كيابى الوسلوك كيورك سالك كزريس ال سي وابتدائي دوري هرسي بيدنودي اوربار بدلسطامي ر دعها دسرتهایی می اور اخری دور می صفرت شخصرات اهاد رسانی مصرت بن الدین می اور صر بهارالدين نقتن درمهم الشرتعالى بهت طب بزرك من الهول في الوك كوم مرتب كيا اوران کی حبت کال سطرے پراموے ویہ ایج علمت کا ایک اب و جسے امام الائمہ حضرت امام ولى الشرنے زيرنظر سال سمعات سي صطفرايا او استصوف كافلسف اين

مركان الميت ال فكركونلي دريج ركس طرح قبول كركي وراني افي اورمندي كماران المنط متعلق كياخيالات ركهقة تقوى وهايع فيالات كوانسان كي عام معارف كسالكوس عدتك موافق ب سكا ورايكم ان كوسلم كرك النيساك كوسطر معقول طوريش كرتا مي السك للع أب أي ودلمات تصي أبيك يوت مولانا الماعيل شهيدن ان رسالول كي نهيد العبقات ك ام الحلي ؟ اكران ما نحول سالول كوهورى معنت كركي عور موطره الياجا كوام ولى الشركانكها والتي الماك المحفى طرح وهويتين موجا أي حكمت ولى الهي من بيرساك المالي قاعدوا کے طور براط ما اے جاتے ہیں، اس کے بعدا ام ولی افتری ممت کی تعلیم تروع کی جاتی عنبدا فتراكسندهي ارابريل الا المالي المالية

مررسة فاسم العساوم والامور



اس کانگار نیم میرسکا کرشاه صاحت می طب جونوگ تقی وه مهم سیکه بنی یا ده تصون می انوس تقیه! و دانکے نئی تصوف کی اصطلاح ل کو تحجینا زیادہ تھا! وراجی اس زیارت ریارت کی میں مام طور پرتصوف کا خراق مجی تھا جنانج پر زرنیطر کیا ہیں جو بات شاہ صاحب شارہ میں کہ گئے میں جمن میں ہے۔ پرتصوف کا خراق مجی تھا جنانج پر زرنیطر کیا ہیں جو بات شاہ صاحب شارہ میں کہ گئے میں جمن میں

أج بهار السي المع الم المع المبت مسلل موليكن الس زماني شاه صاحب فحاطب السكوما في مجهست بول إدراس تعلمعات كالناعمة راور حل موناان كم تصفاص دقت كالاعت موريراج توحالت مي دوسرى ب اورزاندكهال سي كيال بنح كيا ب اس خیال کے میں نظر مرجم نے اس سلسانہ می صفاقطی ترجمہ کو کافی نہیں سمجھا ، بلکہ اس کی کو يه دې كرجهان كاب بوسكة ترجيمين كتاب كى الى عبارت كا الد تومشك كو يى حيزند آسته الك ترحمها بالموكر تعسوف كالكاردوها سيروالاطالب علم كناب كمفهوم كومحوسك معلومهن مترجم كوابتى اس كوست شريب كهان كك كاميابي بوتي بوالي السكامي المائة وقارين كوام بي كرسكة الم المعيمات كافاري تخرس مي ترهيركياكيا يو كوني ايك برس موا الامور ي تعييا تقاله مولانا تورائ علوى في خودا قعدية كالمتاه صاحب كى كتابول يحشق براس فاكسسى لشخه كى مری توجه سی بی دان کے علا وہ خوش عمی سے تھے اس زیلنے کی بعدات کے دوار دو ترجيه على كف ان من اكت ترحمه تواتا ومحرم مولوى فيفن ميرال كا اوردوبرامولوى عبال شاه كانفا كالمي تعفي مقامات كول كيف بل مجهدان ترجون سي ترى مردى يوراس سلسلین پس ان محرم بزرگول کانه دل سے شکر گزار مون مترجم نے شاہ صاحب کے اس رسالے لواردوی بیش کرسے کی ضرورت کیول بھی ؟ اور ترج اس زبلنے میں جب کرساری تی زنرگی کی برائی عارت قریب قریب متزلزل مولی سے اور بطام راس كريفين اب كوني روك نظر مهن اتى ، مثناه صاحب كي مكت كو اردودانوں کے لئے قابل جم بنانے کی پر کوششش کیوں کی کی اس بارسیمی آئدہ صفحات مي محموض كما جائكا -،

21 بہ اور اس کے احکام معلوک کی رکاوٹیں سیدر ۔۔۔ افعالی مصفاتی ، ذاتی

نبرت يا و داشت 144 بنبت توسيبر 191 نبرت عشق 141 تنبث ومد 144 صوفيا مے کوام کے طبقات اور ان کی سیس 144 سر انبانت کے جار نبیادی اخلاق MA بنی نوع انسان کی اصناف اوران کی کستعدادی 194 بنی نوع انسان کے لطالحت 119 اصحاب اليمين كرامات دخوارق 477

حضرت شاه و لی انسرنے حب این ستجدیدی دعوت کا آغاز کیا ہو تو اس فت سلمانو کی حالت بیقی کدان کی برائے ام مہی کتین بہرطال علی بری ایک حکومت قائم تھی . الک کو برحضيم كافى تغدادين الن كے جنگ جوا ورستے طبقے موجود تھے افراد اور جاعتوں بملمار كاافترارتها بصوفيائ كرام كانعصافي تقراورعوام وخواص سب النكوان كواستعاوا ان سے دلی عقیرت رکھتے تھے ،ان کی درسگامہوں اور می مرکزوں میں فلسفہ وحکمت کا جرها تقارتناه صاحب نے اپنی تجدیدی دعوت میں تمی زندگی سے ان تمام تعبول کو بمتى نظر ركها ، اور در الله ال كي عظمت كار انهي مي بي كما نهون نے عام صلحين كى طرح زندگی کوسی ایک شعبه می می دوند مجها که اگروه میده رجا با توان سے خیال میں ری كى سارى زندگى سدهرجانى ـ شاه صاحت نے زندگى كى دسعت پذيرى اور يمه گيرى كو اپنى اتجديدي عوت بينظرون اوهل نهبس مونے ديارا ورجن سرتيوں سنے قوم كى الفرا دى اوراجيك زندگی کی موتنس کھیوٹی ہیں ، ان سب پرنتا ہ صاحب کی نظر رہی ۔اس کا نتیجہ ہے کہ اُک کی وعوت تجديدين اتنى جامعيت ب إوراسى نباء يروه قوم كى اصى كيم طالعداور اس سے مال سے مثاہرے کے بعدا فراط و تفریط سے بھے کردوری ٹی زندگی کے احیار کے كنة لائحة فكروعل مرتب فراكسك -واقعه يهب كرمناه صاحب كي اس وعوت سع بهتراس زان من اوراك الات

ین لما نوں کے لئے اور کچے سوچا نہیں جاسکا تھا۔ گریوری سیاب نے اہر ہے آکے کہارگی لک کی دخگی میں اتنابڑا انقلاب نہ کر دیا ہوتا تو بھنیا شاہ صاحب کی تجدید کے افزات بہت زیا دہ دورس ہوتے بہوال جو ہونا تھا وہ ہوکر رہا ہماری قوم جمیت کا شیراز کھر کیا۔ زمانہ بولا، اور زمانے کے ساتھ حالات بھی بدلے! وران کی وجہ سے پرانی زندگی کی جیس میں خوصلی ہوتی جگی کئی علمار کا اقتدار کم ہوگیا جموفیا رکا وہ اثر ولفو و ندر ہا۔ قدم حکمت و فلسفہ کا دیک بھیکا پڑگیا لیکن ان تام خوا ہوں کے با وجو دجوم رئی تحرک طلوع کے لئے میں صدم ارائے ہم کی طرح صروری ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کی تجدیدی دعوت تی زندگی میں شعبون میں برابرافر فر ارب ہے۔ شاہ صاحب نے ادباب فقہ کو تھی جی جفلو تھا، اس کو تو شرف کی کوشش کی اور فقہی جود کو اجتہا دسے بر لنا جا ہا ادراس کیتے ہیا نے قدیت کے مطالعہ اوراس کی تعیق پر ٹرازور دیا۔ وارالعلوم دیوند نے اور سرب چیزوں سے زیادہ خاص طور رشاہ صاحب کی

اس وقت توم صرف به عرض کرد معینی کیموانا موصوف کاید استناج کهان کا صحیح به اس وقت توم صرف به عرض کرد مینی کیملوم دینیدین شاه صاحب کی نجریدی دعوت تو به شک ایک هدیک صرور بارا در بونی کیکن جهان کا عقلی اور دحرانی علوم مین ه صاب کی تجدید کا تعالی سے اس زانه میں فاص طور پر بها در سے الیا علم اس سے ب توجهی برت در ب کی تجدید کا تعالی سے اس زانه میں فاص طور پر بها در سے قام اس سے ب توجهی برت در به بهی اور گوده کھلے بندوں اس کا الکا دسی فراتے کیکن حقیقت یہ بوکہ ان پر شاہ صاحب کی عقلیت اور دحرانیت برگ کراں گزرتی ہے ۔ بہی دیجھنا یہ سے کہ ای کیوں بود با بی ج

ادراس كيااترات مترب بوكراورا كي كراس سفاليا نتائج كليل كي برعات كى مخالفت، فقد كى اصلاح اورا شاعت صريت كى ضرورت اوراس كى المسيت كا كون لمان الكاركرسكاب بينك الفرادى اخلاق واعال كي درسي اورجاعتي زندكي كي المحكام ك منے ان جنروں کی مخت ضرورت موتی می اورظامرہا افزادی اخلاق واعال ورجاعتی زندگی کے بغيرى صالح زندكي كالصورتين كياما سكاا ورهواس سطى كوفى محض الكاريبي كرسكاكمي وقت تناه صاحب اینا محب ریدی کام تروع کیا ہے۔ اسوقت ملانول کی جمعیت ذوال بزرهی ادادك اطلاق بكريب عفيا ورجاعتي زندكي من انتئار برياعقا أثناه صاحب عاصفح كدكياب سننت نے فردور جاعت کی زندگی مے وضا لطے مقرر کئے ہیں مملان ان کے ابند ہول! وس اسطرح ضراكها و ابنے زوال كى ترحقى دوكونھام لىلى اين مانے ملى اوران حالات ميں دندكى كان ضابطون يرزور دنياب مناسب ورسيح لقاليكن شاه صاحب كى دعوت كى تخديدى جامعيت نيصرف اس راكتفانه كياتفاء الهول في كتاب منت كر ما تقربا فقراني تحديد وعوت بين حكمت فلسفا ورتصوف وسلوك توهي ليا كقاا ورفد انخواسته حكمت وفلسفنا ورتصوف سلوك جهال كالداكي المحقيقت كالعلق بعدكتاب وكنت كفلاف المن بيثك أيان اورعل زنرگی سنے بڑی جزید کیان کیاعقل جوانان کودی کی کرفندا کی دین این اور كياوجدان اي كاعطيبهس واوركيا وأن في عالم أفاق ورعالم الفن يت غورو تدركر في كا حكمنهن دما إورهركيايه واقعنهن كصحح اورصالح زندكى عبارت بوني وإيمان وكالي ارده عفل اور دحدان عنول مين مم امنگي اور شاسب كار بمس بهال مي خاص فليف المحصوص تعدوف سريد شاريس وقت توبا دامقصاص يدوامح كرنا وكرنناه صاحب كي تجديري دعوت محفى كتاب سنت كمتعلق ومروع علوم لق ان كك عدد دنهى للكرعالم أ فأق كوعيف اورجها نيكن من جوعلوم حكمت وفلسف في إلى بين ورعالم الفن كمعرفت وتحقق كالسلامل ومعارف تصوف وللوك يحذيان

أس زمانه میں مرون موجکے تھی ان کویر مصنے پڑھانے اوراک کی تنعید دھیجے کرنے کے تھی شاہ صاحب وعوت دي هي اوراس وأن كامقصديه لهاكه كتاب وكننت كارتبادات كرمطالق جواب میں شک بہیں کو الفرادی اور لی زندگی کے لئے اساس محکم کی شیب رکھتے ہم بہان انى عقلى اور دحدانى زندكى كى عمى تعمير رس إوراس طرح ايان بالشراد وعمل صالح كے ساتھ ساتھ أفاق وأفس كي فيق على اور تشخير كي مي مم برابراً كي طفعتي اس والكارنبس بوسكماك تناه صاحب زماني منطقي علوم اور دحداني معارف كاجو دُخيره جمع بوگيا تقارس من بهت يا و \* رطب ویالب موجود ت<u>ها بیکن کیای</u> واقعه نهین که شاه صاحت جهان یک که ای کے زمانے میں اوران عالات يم مكن لقا، اس طوما ركو حصان نے تھيكنے كى كوشش كى۔ اوراس ميں وہ ايك مك كامياب في بوركين ان كے بدركياس كي ضرورت ندھتى كہ جھانے اور فظيكنے كا يمل بم برابرجارى ركفته ورجيسه حيسه زمانه استحرمهما اورعميق وانكناف كي يئه يخ درائع يك بهاري دسترس موتى مهم ان علوم ومعارف مي اصلاح كرتے جاسط وراس طرح مهم آج زنده اور زندگی شن فکار کے مالک موتے اور مهاری قومی زندگی پر میمود جواس دقت مم دکھیورہ تبن بول طاری نزمویا کیکن مواکیا واس کی تقصیل ا درگرز د حکی ہے اور اس سے کیا اثرات

واکر فراکر مین خال نیخ انجامع، بهت انحکمت کے قیام کی اس کرتے ہوئے فرائے ہیں "ہادے فکر مرکزی نے جو تعدن بداکیا تھا جو اوارے قائم کئے تھے، وہ اسسی جو دہ نے عالم بیں بین حکومت بمعیشت، قانون، علوم وفنون جو ہمنے بدا کئے تھے۔ وہ حوادث زانہ سے اورا فکار بمیادی کر کری حرادت سردیڑھانے سے سب کے سب کے معیش خوادث زانہ سے اورا فکار بمیادی کرکڑی حوادت سردیڑھانے سے سب کے سب کے معیش کرنے اورا ساکھول ڈاکٹر صاحب کے" قومی زندگی کا مرکز اس کے معیاد کرواد کے بنیادی افکار بوتے بیں اس کے مقیاد کرواد کے بنیادی افکار بوتے بیں اس کے مقید ہے ، اس کا نظام اقداد ، اس کے معیاد کرواد کے اس کی معیادی وزندگی کے دور ہے، اس کی معیادی وزندگی کے دور ہے، ان کے لئے قوم

كى الفرادى اوراحياعي عدوجدوهت موتى سعنوقوى زنركى كالتوونا موتارمتا يعضب اس مركز برزنده اورزند كي بش افكار باقي نهين رستے بحقن عاديس اور لفظ بن جاہے ہي توصات قومي رجمود طاري موصانا محالين بيزنده اور زندكي شن افكارست مم كيول محروم بهوسة واس بلنے كرم مارى قوم كفى اور د صواتى سرائيكم سے قطع تعلق كرليا أربح ليے عقلى اور دهراني علوم سه واقعنا برسه تولا محاله منه حقالق زندكي كي كرندي بمركب والتعالي اني على وفكري كونا بسول كوهي حان ليت اوراس طرح حمود على لات بياحان ندناويا غرهنيكه سمارسع زومك شاه صاحب كي دعوت تحديد محكن كتاب وسنت كمعلوم تك محدود مذكتي الكراس وعوت مين بيهي شامل تفاكمسلك ولي الهي يرحلنه ولي عكرت و فلسفا ورنصوف وسلوك كيعلوم ومعارف مين محياني بحث وعيق كاسلسار جارى رهي "اكداس طرح ايمان اورعل صالح كے ساتھ ساتھ قوم كى عقلى ورباطى زىدكى بير كى حركت رى ووسر سيلفظون مين شاه صاحب كي دعوت تجديد زنرگي كے د ونزيمبلوق ل برجامع هي فرأ كى اخلاقى كتاكى اور جاعتى مظيم كے مهلور يكى جسے اب رجوع الى اسلف القبائ كريہ يعيد اور ذمن کے نئی سے بی فکری وعلی دنیا و ل کے اعتبات کے میلور تھی لیکن آخر ہوگیا ہا ہے کہ جوں جون زمانہ گذرتا گیاان کی دعوت کے پہلے مہلوکے مقابلہ میں ووسرا الملوت کے كمزور سوتاكيا بهان تك كراج ان كي عقيدت مندون كي ايك جاعب شاه صاحب كي وعوت کے اس بھلوکا سرے سعے الکا داردی سے شاه صاحب کی وعوت کے اس تغیب وفراز کو محصنے کے سے مبلالول کی کوشتہ سوسال کی ای رنظروالی حاسی الها رموس صدی کی ابتدارس المالول کی توجی و توزوال كيانجام مرسع بحاني كياني ولي المي تحريك برسركاراتي بيدرية تخريك ايس ساسى مقديل ناكام موتى تواس كانتحه نكلاكه قومي تمست كاجوساسي تورطاء وه ندرا جنائيهم بورى طرح زوال كرنع مين أكير جس زوال كابها وزورون يرمونوال

موتی سی کنونکراس و صدت قومی تو قائم رتبی ہے۔ بيتك وال مي تقليد اجبها دسا و في تربوني تربيكي اس تقليد كي لفي ايك صرموتي سے اگرقوم اس صدیرا کے بڑھ جائے ، اور تقلیدی کوزندگی کا اساس بنا لے تواس کا تمجہ مود اورقوم كى موت بروتى براس من من الشرية والهرك زوال مر يعض افراد ريسي بدام وجاتيين جوتفليديردائ ببرافت إدروه خود انبيحاح بهاد فكرسع كام يلتق ملى! وراس مى وتهى كى مخالفت یا ناخوشی کی بردانهیں کرتے جنائی وہ خود اپنے یا وُل برنی زندگی کی را موں جل كطرسه ببوسه ببريا ورز وسرول كوهمي اسنيه فيتحقي اسنه كي دعوت ديميس حمهوراك كي مخالفت كريت بن إ درعام طوريران كى اس خرات كورك سرى سے تعبيركيا جا تا ہے اوراکٹرایسا موٹالی میے کہ اپنول کی مخالفت ، اور اس کی وجہستے اپنے اوپرضرورت سیے زیاده اعتماد الکراکیس صر تک صیرا و رفیزندگی نین ، اور اس کی بی را مین اور بر برای زیل كيرورده والغرض ان الساب كي وجهس إن جرات أزما دُن سع بري يغرسي بوتي بن للكن ان كے بعرصب دوسرادور آنا ہے تو زماند بہت كيميدل حيكا بوتا سے، اس وقت تقلير والول كوهمي ابني تقليد يراتنا اصرادتهي معوناءا ورنداس وقت تقليدكي اتني صرورت سي رسى سيد، اوراس اتنامين اجها وككرواس هي تقليد كم شبرت اورمف دمها وك سي تنا

تنكيل كريت مراور يعبيت زنركى ك نفه معارباني مراور قوم من فكروك كي عصلے بداری ہے، اور اس طرح یہ قوم زوال سے نکل کرزی کی شامراہ ر طفر سے مل ہاری قوم کی اسے برسمی محضے کہ قومی حمیت کے سیاسی مورک توسنے کے بعدیم جدت ورقدامت کی و دورا مول بربرگئے تھے ، آناع صد گزرے کے باوجود مارے ال دوكرومون من كونى ما قاعده مصالحت نهين مركى! وردونول كرقوم كى دى نى معيت المكانيا مہیں کرسکے، ملکراس سے عکس دونوں میں بغراور اجنبیت کی بیاجے برابر طبقی ہی جادی سے بتك أن ورال من وونوكرومول من لعفي فداك بندسه ضرور ليسه ميدا موسف جنهول نے دونوکو قریب لانے کی کوشش کی لیکن اس میں اکثرابیا مواکد اکر علما کر کام میں سے کوئی فرد فيطبقون كي طرف برها وراس ني زندگي و عجف كي وست كي اوراس كيمطالق ال نے اجتہا دِ فکرسے کام سے کری رام ہی تورکس توعلماراس سے برک کیے اور اگریے طبقوں یں سے کوئی صاحب نظرام اللے والنوں نے عدت لیندول کوفی می زندگی کے سال كى المدت تمجها في، توان كوهي كونى ساكلتى مذيلے مينانجيد تلجيد بير وكريم برابرزوال كے دھاتا بريه يلي المان ومرجوب والمان ومرجوب والموالدان سران بننے کی صلاحیت کھی تو تو تی می کیوں ، نے لوگ شی قومی جمیست کھی تو تو ہی تھے ہوئے كيونكه بيركام لمى روايات اور قومى تا ريخ كے صاموں كى على شركت كے بغيرات ا اوربيه بجارك ان حيزون سه بالكل نابلد مل - اب صورت بير مل كديرات عن الما ك نت نيك فلتول اور افتول كي تاب مذ لا كريجه كي طرف فينه على عارسه من الأ وه اليد دوركا خواب ويجهني مجبور مركئ من بهال إن فتنول اور أفول كالمرا تان ك ندهاء اوران كوية خوش كي سبع كرمحض خواب ويخفر لين عبع كون ومكال

تعجب توید سے کہ دنیا آگے بڑھ دسی ہے لکن ہادسے علمار میں کہ وہ اپنے يبشرووك كم كفت قدم يحيي بيجهيم من رسيم بن مثلًا دارالعلوم ويورزك إنى مولاً محدقاتم ایک جیدعالم دین تھے، اوراس کے سابھ سابھ شاہ صاحب کی حکمت کیہ هی ان کو بوراعبورلها و بیامیے توبیر تھا، دیو نبرسے مولانا محمد فاکست مے بعد ایک ا ورمولانا محدقاتم بيدا بهوستے جونہ صرف بيركونكمت ولى الهي كے عالم بهوتے، بلكه وہ مغربی حکمت کے مالۂ و ماعلیہ کو تھی جا تنے تعکن ہواکیا ،مولا نامحد قاسم کی راہ پر صل کر "أشي برط دهنا توايک طرف رما ، ويويندسنے نشاہ صاحب کی حکمت سے دلچنسی لينا ہی خفور دى، د وسرى مثال ندوه كى بيد، مولاناكت بلى نديندُ زمان مثل ننترعلم كلام كى صرورت محسوس كى إوراس سلسلمين اينون نے بعض قابل فدركتا بير بھى كھيلىك انكے لعد كيا موا ؟ ان كے حالتين اور نام ليوا آج سرے سے علم كلام كا نام سنے كو تياريس اوراگران كالس جلے تو وہ مولانا كى دات كولقول ان كے ان مفوات ہى سے بالاتر تابت كردين ويرمعالم مي ترقى يندكروه كالحي بهي حال بي اوروه هي الاما شارانسر اسي وگر بر حارباب بسرت نے خالص عقلیت سے معیا زوں پراسلام کو سیحے نابت کرنا عالماء اورظا مرسياس معاملة مي ان عن فأش علطيال مؤمن اللَّن كيام رسير كابير كام مهين رك ما العابي عقا ضرورت تواس امركى هى كه أن سے ایسے جانتین برتے جوائ طبول كى اصلاح كيت ، اور قدىم وحديد كومم اسنگ كريني بن ان كى كوست ش زيا ده مفير موس. يبنيجه سي بارك وزيم طبقول كانباه صاحب كي فكمت ومعرفت سعب فرخي برين كا ، اوربيصليب بهارے حرت بندول كا قومى ذمن وفكر ي نا بلدر بنے كا اب حالت یہ ہے کہنے تعلیم یا فتہ نوجوالوں کے ذمہوں میں اپنے قومی وجو در اور اس کی اخلائی ہمسیاسی اور اقتصادی قدروں سے بارسے میں طرح طرح کے سوال ببيلابوت بمي اورمحبوراً ان كواخيع علمائ وبن كادم كرنا يرتاب ليكن صورت

مِن الله عالم كراورم كرالفسلاب رياكا جاسكا هي داوراس طرح وناألى زفند لگاکراس دورس بنی سکتی ہے جس کا وہ ایکے عافیت کی اوریرسکون گوتوں ن سطے واب دیجورہے ہیں ، دوسری طرف سے ہیں جور ارا کے رطعت جا رہے من اورالملس خرنهن كدان كے بیلے کئي كوئي أرباب يانهن ليني وسلف صالح كى روايات كے حال بن وه أجى ذندگى سے بے لعلق بن اور حوات كى ذندكى كوجا میں الھیں اپنے مزمر اورائی قومی الے سے دور کا بھی واسطہ میں اور مدنے وہ لش من حوقدامت بيندون كواور قدامت لينداور جدّت ليندول كواور جدّت ليند بنارسی بر اور اعتدال نهران بیرا مرقاسید شروبال شاه صاحب کی تجدیری دعوت کو سے لوگ تو محصنے سے رہیے کے کے کہا ا قوم بن صرف على اسكرام نبي عقع وقواس دعوت كو محصة اور دوسرول كو محفات ليلزق برمنى سے اب تک اس خال میں میں کہ تفریج و تحروکی وجہ سے سلمانوں کی قوی عیت ين و رفية يررب بن اج سب الم خوص مرف ان كاندارك كرناسي، دوسيد لفطول مين سجائيه اس ككراب وه تفريخ وتجرد كي يورش بيرا تناعوه بكررت ك لعرز نركى كے شے تقاصول اور مربی تعلیمات اور قومی روایات میں توان بیدا رینے کی کوسٹن کرنے ۔ ان کا کام آج کھی تنزیم کی حفاظت ہی ہوا ورو اب تك اس غلط فهي من متبلامين كدوه يراني تميست قومي كوجو واقعه بيريد كالمعي كا لاطاعي بدر قرار وكوسكين كيرا الغرض بدارياب وحالات بن جن كي وحبر سندا بمارس علمار شاه صاحب كي وعوت "رجوع الى السلف الصالح يرتوزياده لوا دييس للن وه ثناه صاحب كعقليت اورتصوف وللوك سع وورسية مايا بين اوربي عجينه كي كونشش نهين كرية كرخدا مخواستراكروه اي روق يراريه توال كاكاسجە بوگا۔

يدسوكي بيك كديقول والشر بواكر مين خال مجهرتو وه ال موالول كو وضاحت أورجاكت کے ساتھ بین نہیں کرتے ، کچھ ان کاجواب دینے والے ان سوالول کو تھی کہاں محصة - وه حواب دينيس، حوان کے لئے قابل مهم بهن سونا سے ہے وہ ایک زبان لوستے ہیں۔ یہ دوسری زبان میں جواب وسیم ہیں ظامرت بيصورت حال سي طرح بهي غابل اطنيان لهي ، اورضرورت مي ك اس کا حلیسے حلد تدارک مو۔ ہے تا۔ شاہ صاحب نے کتاب وسنت کی تیجے تعلیمات کی جوراہ وکھائی بھی، کم دمین اس راہ کا قبض اب یک جا ری ہیں، لیکن علما ر اور حبر پیطیقوں میں جو فكرى تعدا ورسكانى بيدا مولى سبع، اس كودوركرنى سك سن ما رسافيال من ضرودت اس امرکی بیدے کہ حکمت وفلسفة اورتصوف وسلوک میں ثنا هصاحب نے علوم ومعارف كاجومسرا بيهيوزاسيء اورج كمه ووسوبرس سيهم بنيراس كوجل كاتول مى دسف ديا سبعدا وراسطويل مدت منهمى وفكرى دنياكهي سيحكمين بنيخ ئى سەپەراس كەلچىلىنى بات كىتى كەاس سىبىر ما يېلى برفرىبودكى كازىمات چره جاتا ، ہم اس سرمایہ کو دعمیں ، اسے جائجیں ، پرهیں ، اور آس کی ا شاعت كرس - اس الميدرك شايد سيصير ذريعية بنے اتصال فكرى كا قديم اور حدیدے درمے ان، اورعلمار اورسنے تعلیم یا فتہ طبقول میں۔ بها را خیال ہے کہ آج اس زبانہ میں مسلمانوں کے برائے علی طبعوں اور بنے تعسلیم! فترطبقوں میں جو لیج بیدا ہوگی ہے۔ اس کو کم سے کم تہار إن توصرت السي طرح بي تفراجاً سكتاً ہے كہ نتا ہ ولى اللّه كي حكمت كي نتاعت ہویا کہ نیئے اس کے ذریعیب توم کی و منی میراث سے آگاہ ہول، اور يراسته اس كو و اسطربائيل قديم سيع عهد عدين آنے كا-اور إس

طرح جدت اور قدامت میں دائہ وسط بیدام و اور ماری قوم کے بیردونو طبقے نئی جعیت قومی کی تشکیل کریں راور اس میں نئی زندگی کی روح بیولیں۔

بحیثیت مجموعی ایک قوم کی نرسی زندگی کوئین تا رسخی اد وار کریقیم کیاجا سکتا ہر ندىبى زندگى كايېلادورايان اورغمل كاموابى ابتدائر كارس مذسب كى طرف سى حيند عقائد کی دعوت دیجاتی ہے۔ اور لوگ یور دخلوص سے ان عقائد برایان لاتے ہیں لہور اس ظمن مي جو تيم الم ين كوكها جا ما ير طري وش اور د يو مه يوي وه اس يومل كرت من إلى د در من زهبی مسائل بر شا د د ما در می تنبس موتی من اور لوگول کوهمی اس ا مرکی بهت کم ضرورت محسوس مهوتي تبركه وه ندمبي عقا مُدُ كاعقلي تَجَزيد كرك وعلى كه بيعقا مُرقواعدِ منطق بربورے ازتے ہی میں یا نہیں عقائد کی طرح مدیبی عال کی افادیت کوجانے کے کھی اِل دورنس کوزیا ده فکرنهی میوتی جنائجه عام طور رسوتا به می که تغییراوراس سے جانبیول کی دات ادرانگی نیتول پر پورا پورا اعتماد سو آایی آور دو کھیر وہ ما ننے او رکرنے کو کہتے۔ بين، نوك ان كى ايك ايك جيز لوضح اور فالمريخ شيات بين، الغرص اس وربي إيان ادر على كوارند كى كالمال مقصود مأنا جا ابى اور قدم ك غالب جصے كى تمام كى تمام كوتتى صرف اسی مقصد کے دلئے وقف ہوجاتی ہیں . اس دور کی حصوصیت یہ ہم کہ قوم کی جا عتی زندگی میں بڑانظم اورضبط موتا ہی اور شخص عمل اور اقدام کا ولولہ اپنے اندریا تا ہی۔ اس کے بعد جو دورا تا ہی اس می عقل کی طرف سوایان کی حقیقت اوراعمال کی نوعیت کو مجھنے کی کوششیں شروع ہوجاتی ہیں!ب بوگوں کے ذمنوں میں بیموالات مھتے

Marfat com

بين كر أخرا كان كيا چيز بي وكيا وهم هن ايك قلبي كيفيت بي يا إيان بين اعمال هي نتا بل مين واورنيز جن حيزول برايان لان كوكها كيام ان كالماحقيقت كيام ودات باري تعافے کی کیا نوعیت ہم جواس نے یہ کا کنات کس طرح بدائی جواد کا کنات وروات دی میں کیالعلق بری الغرص بیاور اسی قبیل کے مزاد و ں اور سوال ذمن انسانی نکالطفرا كرتابي بيد دورقوم كي مذهبي زند كي مع عقلي سس اور كربير كا دور مويا بي اور اس مين مديب کے حقالتی کوعل کے ذریعہ کا بت کرنے کی کوشش کی جاتی ہی جنائجہ اس دور موقع میں فلسفہ وضلق کو فروع موالی آس می فلف فکری کمتب وجود میں آتے میں اوک ای مين بحث ومناظر المرت مس اورعقل اورصرف عقل كوزند كى كى سب سع برى حقيقت اور دين كى كلي محماجا تا ہى ظام سے اس دورس على عمل كو ترجيح دى جائى اس کے بعروم کی مزمی زندگی کالیسراد ورآتا ہی اس دورتک بھیتے کہتے وقع میں مسل کے جزبات قدرسے سرور شکے ہوتے ہی و فرسے لفظول میں قوم زندگی کے نامیاعدحالات کامقابد کرتے کی تھی موتی ہے! ور طوعال کی رمنانی کوهی وہ آزما صلى سيراس ليعقل رأسه زياده اعتاديس رتباعقل سوايك طرف اس كاوه بلني سكون جوايان بالغيب سيراموتا بيرهين حاتابي ورددسرى طرف عقل كي بيعنانيال اسكى جمعیت میں یک جهتی نہیں رہنے رتبیں ، بات یہ محکواس دورس لوگ سویتے زیادہ میں د على كم كريت من واور على كى اور سور ح سجار كى زيادتى زنر كى مين اكثرا تتشار كا باعت بي ب منایخ دنی الحاد کا زور موتا کی ورقوم کی افلاقی زندگی ته وبالا موجاتی کران حالا میں قوم کی مذہبی س اگر بالل مراہیں کی موتی تو دہ مجور موجاتی بوکر اپنے کئے کوئی بنا ہ بالمقام وهوندك إوراس كالواسال المالاالبانى زندى كاطن كاطرت روع كرتا يرتا بريني جب فارج مي زرب ك اعلى لعورات ك ك التراب والوايا الل ناسان گارموتی بوتوانسانی جزیات کی گهرائیال ان تصورات کواینے بال بناه دی

بین جهان منه دنیا کے ما دی خریصتے ،موٹر میوسکتے میں ، اور نه و با رکسی ظالم ومستبد حكومت كى دار وكير كامكان موما بي خارج سي اكثاكراني باطن مي امن أوسكون وهوندنا انسانی فطرت کا ایک قدرتی تقاضه هر- او زمامساعد حالات مین کهی اسکی زندگی کاسہارا اورسکیا و تھی ہی خدانخواستہ اگرانسان اس وصف طبعی سے محروم مِونا توجب بھی تھی یا تی اس کے سرسے گزرتا، اور وہ بیا بھی جان لیٹاکہ اب اِن الطفت ہو کو طوفا نوں کوروکناکسی انسانی طاقت سے باہر ہی اور میہ بات محصن ہماری غیال ارانی نہیں، بلکہ قوموں کی زندگی میں بار ہا ایسا ہوئیکا ہی، تو اس صورت میں ان كالبحين ذمن بالواش سيرخو دكتي كردا مااور بالسيح بالشيور درصرسه بيلتغور وينت كامنزل مين أجاب يرمجبوركرتار بشك خارج كوبالكل نظرا ندا زكريك صرف باطن مين بياه وحويدا انسان كي تنكست بوليكن اس بواتنا تومويا بركرجب انسان فياج بير بسيام كيولهو بيهيا كم تواس کی وجد سی کم سے کم وہ اپنے باطن میں سکون حاصل کر لیہ اس -ونياس شايدى كونى اليها قابل ذكر غرمب مروض كوابنے زمانے ميں كم وش إس م کے تاریخی ادوارسی شکزرنا پڑا ہو۔ ندہبی زندگی کے اس اخری دورس صیباکہ ہم انجی م<sup>و</sup>ل

سم کے نادیجی ادوارسی خانز نابڑا ہو ، تدہی زندگی کے اِس اُخری دورس جیبالہ ہم آبی ہو کرکھیے ہیں ، قوم کی زیا دہ ترتوجہ اپنے باطن کی طرف مبذول ہوجاتی ہی تقسوف اپنی عمو می مفہوم میں خرمب کے ای بہاو برزیا دہ بحث کرتا ہی۔ الغرض مرخ مب برکسی نہ کہی ہو میں کھسوف کا یہ رجان ہوگا اور یہ ہی بعید از قبیاس بہیں کہ ہر قوم نے انتہ سوف کے اس جان کوحسب استعداد ایک علمی کل دینے کی ہی کوشش کی ہوگی ۔ شاہ ولی انٹر ساحب کی شی نظر کتا ہے ہم حات مسلما نوں کے اس علم تقدوف پر ایک مختفر ساتر جسرہ ہی ۔ نظر کتا ہے ہم حات مسلما نوں کے اس علم تقدوف پر ایک مختفر ساتر جسرہ ہی ۔

یہ تو آج سرخص کو لیم ہے کہ انسان کے اندر قوتوں کا ایک لامحد و دخر انہ ہی جائے۔ مب نسان ان قوتوں کو دنیائے گردومیں کی تحرمیں لگا تا ہی تو اس کے ہاتھ ہے جو جو بعجرا وقوع بذیر مہوتے میں اس زمانے ہیں عامی سے عامی آدمی ہی ان کوانی آ کھوں کو دیجھے ر إبى للكن حبب انسان ابني إن اعجازاً فرس قوتول كے دخ كوخودا بنتے باطن كى طرف

مورتا موكاتو ذرا اندا نه ولكاي كه اس كي فتوصات نفس كي ن بيكار وسعنول كوايي دائره مين سيك ليني ببول كي بينك عالم أفاق كي كو في تقاه نبس ليكن جن ا ذا د كو عالم الفس میں مقارنے کی سعا دیت تھیب مروئی ہی ان کی وار دات میتر علاما کا دیا ما هی خارجی عالم سے اپنی وسعت اور کہرائی میں طرح کم نہیں انسانیت مزار ما مزارسال سورس عالم مصقالق كالمنتافات كاسلامين جوكوستين كرقي على أربى بيء علم لفيو ف مهي ان يسيمتنا رف كرآمايي ك السين شك نهس كه انسالها كي لامحد و دقوتين عالم آفاق كي بحائر وبي تفن انبانی کوانی تحقیق و تسخیر کا مرکز نباتی میں تو اسکی وجد سی اس پرزندگی کے وہ و حقالق منكشف مبوت بن كرمن كي ومعتول اور كهرامون كالوبي اندازه نهيس كرسكما لکین اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تھی ہے کہ اگرانسان محفن ان باطنی ذیا و ک وسعتول اوركراسول مس كلوجائ تواس كانتجديه موثاتي كروه خارى ونياس الكل يحلق موماتا بي الطني زندگي ظامري صرف تصورات او راصاسات كي زندگي سيرا ورتصورات اور احساسات خواه وه كنت سي دللن اورنشاط آوركيول نربول هرف ان کی بنیا دوں برخارج میں کسی زنرہ اور محکم ترن کی عارت نسس بن کی جنامیر اكترابيا بواب كرحب كوني قوم مرسى زنركي كاس وطلير يحي تواس خوال حركت وعلى كوايك فريب خيال محفاءا وروه ابني باطن مين اس طرح مكن بوكى كداك كوغارى زندكى كالتيب وفراز كاكوني موشى مذربا اورا فرس تحديث كالكفارج سے تواس کا تعلق تو ای تھا ۔ اسے حل کراس کا باطن می محت مطاکر مرجعالیا يته برقوم من تصوف كاانجام اكثريي مواسع للكن تصوف اسلام من الكرارير لفر كماب مي بحث كى كى بى اس معاملى اگر تامتر علائيس تواصولا توقيداً را فراعندل

برقائم را اوراس کی دھ کھی تواسلام کی ذاتی خصوصیات ہیں، اور دوسر مے شمال قوموں نے لینے اپنے زانے میں اس تصوف کو اپنارنگ دیا، ان کے قومی فراج اور میر ان کوجن تا ریخی حالات میں سرگز رنا پڑا ۔ ان کی وجہ سی ہما راعلم تصوف اس فکری فراج اور عملی بداخلاقی کے درجے تک نہ بہنچا جو باطنی زندگی میں صدسے زیا دہ انہاک کو فارجی زندگی سی صدرت وزیادہ قطع تعلق کر دینے کا قدرتی نتیجہ مہوتا ہی۔ فارجی زندگی سی صدرت کو زیادہ قطع تعلق کر دینے کا قدرتی نتیجہ مہوتا ہی۔ اسلام جیساکہ اس کا اپنا دعویٰ ہے، "دین وسط ہے۔ وہ خارجی اور باطنی

طبیعت کارمجان فکراورباطن کی طرف زیاده تھا۔ مراسب لام میں نصوف کا پیدا مہونا مذہبی زندگی کا ایک فیطری اقتضا تھا۔ ا

لیکن دین اسلام کی ان خصوصیات کی بنایر صن کا ذکرا و پرمہوا ہے بصوف اسلام کا بیا متیاز رہا ہوکہ با وجود اس سے کہ اس کا موضوع اصلی تنس انسانی کا باطنی رخ تفا لیک رسلام میں زکر دور سے دینے کی اس کا موضوع اصلی انکار ذخان دی رہا ہے

تیمن اسلامی تعلیات کاید سامی اساس که ایمان عمل سے بغیر باطنی زندگی بے کا دہے تصوف کی سادی ماری ماری میں صولی طور پر کہیں تھی نظروں سی اقتیل نہیں ہور کیا جنائجہ علامه اقبال مرحوم کے الفاظ میں اسلامی تقبوف کی قوت کا داز اسی بات میں پوشرہ ہے کہ انسانی نظرت کے تعلق اس کا نقطہ لفارہت ہی جامعہ وکمل ہی اور اسی بقطہ لفار بردہ منی ہی کہ وردی وجہ تھی کہ وہ رائخ العقیدہ مزسی لوگوں کے علم و تعدی اور باسی انقلابات سے مجمع وسلامت کل آیا ۔ کیو کہ یہ فطرت انسانی کے تام مہلو و آر کو متا از کرتا ہے "

اس اجال کی صیل میر بی کرزنرگی کے معلق انسانوں کے مرکروہ کا روکل الينه البنه قومي مزاج اورمخصوص ماريخي حالات كمصلالق موتابي سامي اقوام كانس معامله سعمل كي طرف وانساني اراده كالتيحد موتاي، زياده ريحان بير-اود اس كيلس أرياني قولمي فكركوزندكي كيمسله كوصل كرف كاسب سي قوى ذراعي ماسى بن رجنا تجدا كما زور اكرايان وعلى رسب تودومسرا حكمت وفلسف كوزياده اہمیت دیتا ہی۔ بے شک تصوف سے سن نظرارا دہ اور عفل کی بجائے سے مقدم مقدم جذبات انسانی موتے میں اور اس کا دعوی میر ہے کہ اگر حذبات انسانی میں تدریا گیا۔ كردى جائے تواس سے بقینا ارادہ اور سال سی تغیرا جائے گالیکن اسلامی تصوف نے عربی ماحول کے اتبرائی افرات کے ماتحت ارا دہ کی بنیا دی المبت کر بھی الکارلیس کیا عنالجراك طرف اس كاب وسنت في الفرادي وحاعتي اعمال و واحات كاجو ضالطم قركيا ي استاني تعليات كااساس نايا اوردوسري طوق عقل كوهين كين كے اللے ارمائی فلسفہ وحکمت سی تھکے بندول استفادہ کیا اور مابیدالطبیات کے متعلق ايناايك متقل نظام فكر نبافه الاراوراس طرح سامي اورارماني تصورات زندكي يا دوسر سيقطون ملي ايمان وعل اورتقل وفكركوهم امناك كيارا وردولو لوابك متر

ك فليف عجم عصفي الله

ری حرف بیشرن کا بی رئیم کرد. به به میدانسلامی تصوف کا ایک مختصرسا تا رئی سیمنظریس کی روشی بیس مین ا داده به کردن کی آن کرد طرمه زاره ایمند

صاحب كى اس كتاب كويرهنا جائية -

کی تصوف کے بارے میں سہے پہلی بات جو نتاہ صاحب اس کتاب میں فواتے ،
ہیں، وہ یہ بوکہ جہا تک اس کی جسل روح کا تعلق ہم بھوٹ خود عہدرسالت اور صحابہ کرا ا کے زمانے میں موجو دفقا، گواس وقت نہ تواس کا یہ نام تھا اور نہ اس کی نیکل بھی جو چند صدیق بعد مرسب ہوئی اس ملام می ظامری فیست کا تعلق توان اعمال واحکام سے ہے۔ ظامری اور درسری باطنی اسلام کی ظامری فیست کا تعلق توان اعمال واحکام سے ہے۔ جن سی فردا ورجاعت کی خارجی زمزگ کی تشکیل ہوتی ہی! ورشی وطاعت ہوان کے دل میں جو معنوی کیفیات بیدا ہوتی ہیں، وہ مقصو داور نصب این ہواسلام کی باطنی خیفیت کیا شاہ صاحب فراتے ہیں کہ دین کی ظامری خیفیت کی حفاظت تو فقہا می تین ہوائی ہو

اورقارى كرت رسي ليكن ال كعلاوه دين كي مي قطين كاليك وسراكروه جي رابي طاعت ونیک شاری کے جن کاموں سے تقلی را گھاڑات مترت ہوتے ہی اورلون كواك سے لذت ملى بررس بزرگ عامندالناس كوان كامول كى دعوت دستے رہے ہيں ۔ تا ہ صاحب كے زديد دين كى اس اللى حتيب كامغزا در كورصفت اصان ري جن كى تعربي رسول الترصلي الشرعليه وعمن بيرفوا في كعبادت كرشوالا استرتعالى كي العين ك ساتوتعرف كرسه كركوما وه اسى وتجرر اي وراكرسية بموتوكم سحم عبادت كرف والعربير لفنن موكدا فتداسي وتحفررياسي سا يتوموي لفنوف كي حقيقت، العي ك بدرتناه صاحب تضوف كي ما ي كوفيكوف بين جنائيرارشا دسوا ايكر رسول الشرطي التوليه ولم اورهجابه كرام ك زماني فيالسالول تك جوابل كمال بزرگ موئوم الى زياه ترتوه برشر لعيت كے ظامری الحال ہی كی طرف دھی اور باطنی زندگی کی وه تام کیفیات جنف و تاکامل فیصود ہیں ، ان توگول کونٹری ایکام کی يا ندى كي محمن من حال موجاتي تقيل و إن مي سي محمل كو الله المركي ضرورت شرقي في كو و ان منوی کیفیات کوهال کرنے کے لئے بعد کے صوفیاء کی طرح سرتیجے کئے پسروں عور وفکر کرکے جنائح ببزرك ضراتها كياس وتسوري كالسبت اعال شريت وروكروا وكاركروا كسي اور دركيب على كرف كاسعى نه فراسط كالعرض بيراسلام كايان وكل كادورها او تناهصاحب اى كوهبوف كابهلا دورقرار ويتصل میلی صری بھری کے بعدائل کال کے ایک کردہ س اب بردھان پرداموجا ایک کو وہ اعال شرنعیت کی بوری یا نیری کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کی نتوونا میں اگ جاتے ہوائ

میهای صدی مجری کے بعدائل کمال کے ایک گردہ میں ان بیرجان پیدا ہوجا ہا ہے گہ واقد اعمال خراجت کی بوری یا نہری کے ساتھ ساتھ باطمی زندگی کی نشو و فامیں اگ جانے میں ان بزرگوں میں رابعہ بھری خاص طور رممتا زمیں علامت<sup>ہ</sup> اقبال مرحوم کے الفاظ میں اس کی توجیع زیادہ ترسامی بھی ۔ اس محتب کے صوفیا کے نفد البیمی میں طلاب علم غالب انہیں می پلاتفادش دنیا سی میں بھی اور خدا سے کہری محت جو گنا ہ کے شعور سیرا موتی ہوائی زندگی سے محقوص دنیا سی میں بھی اور خدا سے کہری محت جو گنا ہ کے شعور سیرا موتی ہوائی زندگی سے محقوص

Marfat.com

اس وحودسكانينات كري دكان كارهاك الوكادرالهون خوداى الهول ودهولياك وكال ورت بي جبيرعام التيارك وجود كالحقباري لا ما ماحك نزديك إلى عذب توهم كالناردول ك اللى غايت صرف الني كار دات البي من اليف وجود كوكم كرك الماما كاليعيات كالذت الموات جنائيردات مارى والصال كالتعودا بالسوف ميل لحراما ويتن التحودي وهدت كالبهوو محص معدي مديك رمياي ورشاه صاحب الفاظين بيررك الانجث بين السرير يدك كانات كادات بارى تعالى سے کیا علاقہ ہر والنان اس دات میں کیسے کم موسکتا ہو اور فنااور تقالے جو مقابات ہی انگان میں اسلام حبن اليس سخ الوسعيد كانتقال مومائيكم ومن وي زمانه وكوس ما مؤالي بدام ويمان ليعوف في تاي من مام بزالى كاشار كروة صوفياس بريد بوما بنشك وعالم دين ورسطم يسطح او وموى لعدمان سين بصوف كالسليس ال كى خرات ياس كرال دين ولفون كى أزادها كى اور آزاد مراي كويراد مورم كا در لصوف جوسرى قبود كازاد سورا جاربا تهارات ان نون كوايك وسرك وريب كاعقل جو اللام من تحرك معزل ك ام سي ندي مقالت كي شاح بن رسطي المعراد هو طفيك كرام كالمام عزالي كي صيبت بين تعوف ك سامنداين شكست ميم كرني بي دراط ح الم عزالي كوشون ما العنوف

زرب بی سلمه روایات سے ممنوام تا می سر امام غزای کا ده و دوائی سے بینوام تا می سے بازی کا ده ده دورائی سے بینوا کو دوائی تقریباً بچاس برس بودی تصوف کے سے بینوی کے دانہ کو تقریباً بچاس برس بودی تصوف کے سے بینوی دورائی دیا ہے دانہ کو تقدوف سے جو تقد دور سے تغییر زیا تھی ہے ہوئی اس دور کے دعول می مزید و سے بیلوی کی دورائی دورائی دورائی میں اس بل کمال بزرگوں کے دستون میں مزید و سے بیلوی کی بھوری کے بر مورائی کی مناوی کا مزرگوں کے طرح کر مان کا مناوی کا مزاد ہے اور منزلات کی تقیقات میں اور ان بالوی کے دورائی کا مناوی کی کہ دورائی کا مناوی کے دورائی کی کا دورائی کا مناوی کی کھی تھی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کی کا دورائی کار دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دور

ک پہنچے اور سرص تصوف کا کلمہ ٹر ھنے لگا۔ نتاہ صاحب نزدیک تصوف کی چاردور میں! ورانکا کہنا یہ بوکہ یہ چاروں کے چاروں طریقے ضرا تعالیٰ کے بارہ میں بیٹے اس بات کاخیال بان قبول ہم بیٹانچہ اس من میں تھے ہوئے کی قوال واحوال کو ایکے زمانے کے معیا از سرم انجاجا کے۔ رکھنا چاہئے کہ ان بزرگوں کے ہرطیقے کی قوال واحوال کو ایکے زمانے کے معیا از سرم انجاجا کے۔ تصوف کی جقیفت اور اسکے کا رکھ را تھا در ہمین کہ نیکے اور شاہ صاحب ساو کے تھو و سے مسلم کر آتے ہمیں رہے۔

تصوف کی هیفت وراسے تا دیجی ارتقار بری بین بدیشاه صاحب او تصوف سے کر ارد اسلام نے بنائج فراتے ہیں کرسالک او طریقت کا سے بہالکام بر ہونا جائم کی دو اپنے تقالد درست کری در اسلام نے ایکام کا بالدم و بیطاعت کی اور سی شاہ صاحب اُن اور دو ایک بورشاه صاحب اُن اور دو وظالف کو بیان کرتے ہیں جنگی یا بندی سالک کیلئے ضروری ہی جورسلوک ور دوری اواب وشرائط کا بیا ہی اوراد و وظالف کو بیان کرتے ہیں جنگی یا بندی سالک کیلئے ضروری ہی جورکا ڈیس شی آتی ہیں، شاہ صحب ہی اوراد و وظالف کو جورکا ڈیس شی آتی ہیں، شاہ صحب ہی اوراد و وظالف کو جورکا ڈیس شی آتی ہیں، شاہ صحب

نے ایک باب میں ان کونھسیل سی بیان فرمایا ہے۔

راوسلوک کامقصده ی الدی که نیا موای ای کی که نیا موای که نوای به که دات باری رکفتکوم و چنجی الفون می توحید فی الافعال، توحید فی السفات و توجید فی الدان باری ایک نمیادی مسلی محیاج آمای شاه صاحب هی اس من می توجید فی الافعال، توحید فی الدان بر توجید می الدان بر توجید فی بر توجید فی بر توجید فی الدان بر توجید فی الدان بر توجید فی بر توجید

سے غائب ہوجا تے ہیں ۔ یہ توحید ذاتی کامقام ہی۔
راہ الوک کوطے کرتے دقت ہوکیفیت یا حالت سابک کے نفس ہیں اس طرح جاگزیں ہوجاتی ہوگویا کہ دہ اُں
کیلئے ایک لازمی خصوصیت بنگی ، اس کا نام تصوف کی جسطلاح میں نبست ہی اور پنست کئی طرح کی ہوتی
ری نشاہ صاحب ان میں سرایک ایک نبست کوٹر تفضیل سربان کیا ہی ۔ اسکے بعد اسنے صوفیا کو کرام سے
مختلف طبقات اور ان کی اپنی اپنی نبستوں کا حال کھا ہی ۔

لصوف مي عبادات طاعات اذكار وظالف ورواقبول ك ذريعه سالك كلفس كالزكيدكياف أواوا صلاد کواس قابل نیایا جاتا کو که قرب لی اقتراص کرسکے نظام بری تیمن کی قطری استع<u>دادا یک می بین ف</u>ی کی اسی سى ايسصلاحيت بوتى وودوسروس بالكل وسرى السائعان كيك فرزى وكدوه يليسالك كالبعث كانداره لكاكا ويديه كارك كيا فطرى رمحانات بن التك بعده الل كر دكيفن كيليمناسب داره سلوك بجوزكري أكرابيا مذكيا جائح توبسا أوقات سلوك مصرفات كاسالك يراثنا اترثر تابيء المصروري بيش تطرشاه صاحب س كتاب بي نوع انسان كي مختلف صنفول كا ذكر كيابي وربرسف كي فطري استعدادون كوسان فرمايا مي ورساهمي ساهوات يظي شاديا بوكس استعداد وليه يح لون كو متاعل مناسبين يراب كيد وواب علملفسات كاعتباري وال زمانه بن عمول المستوى جاري ورسائم بن إوليم وترسيت ساه صاحب الدرشادات ويلي برى مردل في والك الديد قررت نے النان کے اندرجو لطالف استھیں ان کا بان کا بان کی اوران لطالف کوالسان ریا هندست و مجانده كي ذريد ترقى وكرص مقام لمندر منع سكتابي ال كاذكري سنرس ساللين راه طريقت كي مختلف عنفول كويتناه صاحت بإن فرمايا بي وراوليا كرام سے وقا فوقا جو را مات ظاہر رسوتی میں ران رحمت کی وورتا یا بوکر سرامات ولطام رضارت عادت نطرآ فی میں ان کے بھی اپنے قدرتی اساب ہوتے ہیں۔ کتاب کا احری باب تحت پر کی حبن بنا ياكيا مركد دنياني جوحوا دف روغا موتي بن ان كي محله اورانباب ين كاليابيت بخت بھی سی دور احزیس حضرت شاہ صاحب بمعات کوان العاظ برحم کرسے ال أنشرتها لي كالشكرواحسان مركرتهمات ختم مروكي اوراس كناب كمنفروع مين ممسك جوشرط لكاني هي كدان وجداني علوم كرسا لقه منفولات اورمعقولات كوخلط بلط مهرسون دیاجات گا، وه سرط اوری مونی م

## - كرسم المراكرن الرسيم

الشرتعائي مي كے لئے سب تعرب بن بن نابان کے ایک گروہ كو اپنے لئے مفتوص فرایا ۔ اور اسے دوسروں برفضیلت بختی ۔ اور بشرت كى لبندمقام پرسرفراز فرایا اور الشرت كى لبندمقام پرسرفراز فرایا اور السرت كى لبندمقام پرسرفراز فرایا اور السرت كے لئے ترقی كے سالان فرائيم كئے ۔ گھراس نے اُن كى "مورت مبلط كى اور الفین بت "مورت مبلط كى اور الفین بت الله منت بینائی۔ سے اندا کو نئی زندگى كی ضلعت بینائی۔ سے اندا کو نئی زندگى كی ضلعت بینائی۔ اور مہشت میں ان تو رہ وہ کے سواکسی مومن کے دل میں ان فروں اور مرس کے دل میں ان فروں اور مرس کے دل میں ان فروں کے مواکسی مومن کے دل میں ان فروں کا کر موا ہے۔ اس برگزیرہ گروہ انشر تعالے کی طرح طرح کی اس زندگی ہیں یہ برگزیرہ گروہ انشر تعالے کی طرح طرح کی

نتایوں کامنہ رنا۔ اور ان کی ذات گرامی سے گوناگوں کرا مات کامیو ہوا۔لیکن سب سے بڑی تعمت اورسب سے گرال قدرع شے وال نفوس قدسی کوعطار میونی، وه بیرهی کدا نشرتعاکے نے ان کے متعملی فرمایا که ان کے المقرمیسے الحق اور ان کے یا وُل میرسے یا وُل می يد كرست الوسي المساع ال اس کے بعدیں اس امری شہادت دیا ہوں کہ النہ کے سوااو كوني معبود نهلس - وه وصرة لاشرك بسير مسب مخلوقات كاخالق ادرسب كامولا وأقا اورمين اس امركي هي شهادت وتيامول كه بهارسه بسروا رمحدهلي البرعليه وسلم الترك نباسك اوراتل يسك رسول من سب انبيار ومركين سية اكرم واولي - النزلغانية كا درود وسلام موات پر، آت کی آل بر، اورات کے صحابہ بر ہرایک سے درصبے مطابق اور سراکک کی عزت ومزلت سکے مناسب اززنیزاس کا دردوسلام موان پرمبهول کے بعد میل پوری ملوص نیت سے ان کی بیروی کی و دوروه ان کی راه مرایت حروصلوة كي بعد خداكا يصعيف ترين بنده ولى الشري عبدالرم دا نشران دونو كالمكاند جا وبداني تعمول كوناك إول عرض كرنا ہے کہ اس سرکنت حقیقت کے دل برنارگاہ عالی سے الهام کے جو

Marfat.com

قطرات میکے ، ان میں سے بیرجند کلمات میں جو میں بہاں سیرو کلم کریا ہو بمحراط تنقيم يرجلني كيمات خودمير سائع اورنيزميرك العين سنة وستوركانكام دين الورخدا تعاسط ني ميرس دل مين طريقت و معرفت كى حونسيت القارفز ما تى سبے اليكات اس نسبت سے ليئے نمونہ بنیں۔ اور نیزان کے دربعہ میرے اس مسلک طربقیت کی تشریح موجائے حس کی مجھے برا بہت فرائی گئی سیے ۔ خداسے علام العیوب سے یوری اميد ہے كروہ اس سے جشيطانی وتتوتبول سنع يبدا ہوتى ہم، ابورعقل وفكرسے ان قضيوں سے جو بحث والمتدلال كا عاصل ميويت بن انيز اكتسابي علوم سه جو دوسرو ب سيع يره كريان كى باتين من كرونين نشين موستے بس، ان سب جنرو ل ست ميرسه ان الهامى كلمات كومحفوظ وامول رسكے گا، تاكري ايك ورسے سے لی نبھیں اور اس طرح می اور اطل میں گھر عمونے کا کوئی شبہ نہ مو۔ يين اس مح سا تقريب محسوس كرنام و ل كرميرسه ول يس إن الهامي كلمات كولقا ركرين سيصرف ميري ذات كي هميل بيامحض ميري أي بمقصوونهس بكه اس سنعام مكست اسلامى كى خيروبهبودى يمى منظور ہے۔ و ولک من فقل ا نسطلینا ولملی الناس ولکن اکثر الناس لایشکرون " اس مناسست سيرسف س كتاب كانام معات ركل سيراور اللهی سی جوبها را کمیا و ما وی سے - ا وروسی سب سے بہتروکیل اول

دين اسام کي دوريان ــ طام کي اور باکي ا سے سے نفرت و مروکا وعدہ کیا۔ اور اسرنعائے کا برائست اور اللہ كافظون إلى امرى طوف اشاره كرتاسيد. جنائجدا نترتعاك كي إس تقرت ومرولى بركت سعبى أكاوين تام اديان يرغالب آياك دین کی افتاعت سے در اس مقصود یہ طاکری و محم کے رہے والول كى اصلاح مواور طلم و فنا و كايورى طرح قلع فمع كرويا جائے . مزير برأن يرمطلوم موناحيا سنيه كدوين محدى كي ووسدين ال اک ظامری اوردوسری بلی جال تک دین کی ظامری حسیت كالتاق سيء اس كالقصور فسلحت عامركي نكهدات والالكاكي وكيوبهال سيع اوراس كي صورت برسيع كدوه احكام ومعاطات جو

اس مصلحت عامہ کے لئے بطور فرائع اور اسباب کے ہیں ۔ اُن کا تیام علی میں لایا جائے ۔ اور علی میں لایا جائے ۔ اور اس مصلحت عامہ پر زدیر تی ہو، اورجن امور کی وجہ جن چیزوں سے صلحت عامہ پر زدیر تی ہو، اورجن امور کی وجہ سے اس مصلحت عامہ بیں تحریف ہو، ان کوسختی سے روکا جائے۔ یہ توہوئی دین کی ظامری حیثیت اب رہا اس کی باطنی حیثیت کا معالمہ نکی و طاعت کے کا مول سے ول پر جو اچھے اثر ات مترتب ہوتے ہیں، اُن کے احوال و کو الگن کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقدوم ہیں، اُن کے احوال و کو الگن کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقدوم ایس میں اُن کے احوال و کو الگن کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقدوم ایس میں اُن کے احوال و کو الگن کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقدوم کی اُن نظیم کا ان انعین سے م

جب ہے امر واضح ہوگیا کہ دین کی ظاہری اور باطنی و حقیتیں ہیں توالمحالہ ہیں ہے تامہ واضح ہوگیا کہ دین کی ظاہری اور باطنی و حقیتیں ہیں دین کی حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس حفاظت کی بھی لاز ہا و وجہتیں ہوں گئی اس کی تفصیل یوں ہے کہ حبب اس کفرت صلی افٹرعلیہ وہم کا انتقال ہوا، تو اس سے حفاظت دین کا جو وعدہ کیا گیا تھا، ہے کی وفات کے بعد اس و عدہ حفاظت کی ہے و وشکلیں پیدا ہوئیں۔ وہ فراد کی وفاقت کی استعداد فراد کی وفاقت کی استعداد فرائی ہوں کی خفاظت کی استعداد فرائی ہوں تو دین کی خلام مری حقیب سے سٹر بعیت کی حفاظت کی استعداد فرائی ہوں اور تاریوں کی خاص سے سٹر بعیت کی حفاظت کی استعداد فرائی ہوں اور تاریوں کی خاص سے سٹر بعیت کی حفاظت کی استعداد فرائی ہوں اور تاریوں کی خاص سے سٹر بعیت کی حفاظت کی اگر کہیں ہوتے ہیں الرب ہمت کی تاری ہوئے ہیں الرب ہیں ہوئے ہیں۔ اور کو سٹس مو تو یہ توگ اس کی تر دیر میں اکھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور

نیزلعلم وترغیب کے ذریعہ بیرزگ مسلمانوں کوعلوم دین کی تھیل کی طرف متوجه كريت على اوران مي ميسه مرتومال ك يعدا يك محدو میدا مواہبے . جس کے ذریعہ دین کی تحدید ہوتی ہے ۔ ہم مال حونکہ اس مئله کی تفصیل مقصود جہیں ، اس کے صرف اس انتارہ پر اکتفاکرتے موسے ہم اسے فرسفے ہیں . الزيرا وين كم محافظين كا ووسراكروه وه بي حيدا تعاسل كاطن إلى وين كى حفاظيت كى عن كاكر دوسرانام احسان سے استعداد عطا فرمالی بهرزمانے پس اس گروہ سے بزرگ عوام الناس کے مرجع سے ہیں۔ طاعبت و نیکو کا ری سے اعال سے باطن کفس میں جو استھے ا ترات مترتب موتے ہیں۔ اور دلول کواکن سے جولذت کمی سے یہ یہ بزرگ بوگول کوان امورکی دعوت دستے ہیں۔ اور نیزیدافتیل نیک اخلاق اختیارکرنے کی ملقین کرتے ہیں۔ عام طور پر بیموٹا آیا سیے کہ برزمانيس اوليارا فترمل سے كوئى نزكوئى ايسا برزگ فترور بيدا سوتا ہے رس کوعنایت الهی سے اس امر کی استعداد ملتی سیے کہ وہ ماطن دین کے قیام اوراس کی اشاعب کی کوسٹ ش کیے۔ باطن دين كراس كامغزا ورنحوله أحيان "بعني التركي اس تقلن كے ساتھ عياد كناكركوا عبادت كرية والالهسان سامنے وكوراس وال اتنائه مروتواسي يلقنن موكه النرلقانية اسيد وكوراسيد والمراسية الترتعالي كي طرف سي إلى صفيت اجسان كالمطرنتاب ماور اطن ف

کی اشاعت اوراس کی حفاظت کا کام اس طرح اس بزرگ کے ہاکھ سے سرانجام یا تا ہے۔ سے سرانجام یا تا ہے۔

الخارزلون تست مشك افشانی، آماعانتقال مورا

مصلحت راتیجتے برآم ہوسے حیں بہتر اند اولیارا مشرمیں حوبزرگ اس صفت احسان کامنظر مبتا ہے ، اس کی بہجا

بیموتی ہے کہ لوگوں میں اس کی رفعت شان کا عام حرصا ہموعا تاہیے! ور قات میں اس کی رفعت شان کا عام حرصا ہموعا تاہیے! ور

خلفتت اس کی طرف کھنچی حلی آتی ہے۔ ہر تحص اس بزرگ کی تعریف کرتا مصداق نیزجہ انہاں اور و نظالہ نی ملہ ہی اربادی میں پہلے سرمددی دیسے

ہے اور نیزجوا ذکا راوروظالف کمت اسلامیہ میں ہلے سے موجود ہوئے بی ، اُن میں سے ہی تعفق ایسے اورا دا ورانتغال اس بزرگ کے

ول برانترتعا کے کی طرف سے بذریعت الہام نا زل ہوتے ہیں کہ

قوم میں بربرگ میدا ہوتا ہے،اس قوم کے دلول کوان اورا ووہ خال سے قطری مناسبت ہوتی ہے رجنا بخیراسی وجہسے اس بزرگ کی صحبت او

با تول میں صندب تا نیبر کی غیر معمولی قوت بیدا موجاتی ہے۔ اور اس سے القال میں صندب تا نیبر کی غیر معمولی قوت بیدا موجاتی ہے۔ اور اس سے

برطرح کی کرا ات ظامر موتی میں عرضیکہ بیر برزگ کشف واستراف کے فرابعہ لوگوں کے و لوں کا حال معلوم کرلتیا ہے۔ اور الترتعا لیے کی مدو و

توت سے دنیا کے عام معمولات میں تصرف کرتا ہے۔ اس کی دعا میں بارگا وحق میں مقبول ہوتی میں۔ اور رہ اور اس قبیل کی اور کراما ت

اس کی ہمت و برکت سے معرض وجو دیس آتی ہیں ۔اس کا متحد سے ہوتا ہے کے میں دور در اللہ اس کے اس کا جو دیس آتی ہیں ۔اس کا متحد سے ہوتا ہے

کم مریدوں وطالبوں کی ایک کثیرجاعیت ایس بزرگ سے اردگردجی

4.

موصاتی ہے۔ اور بیرزگ باطن کی تہذیب اور اس کی اصلاح کے لئے اودا وواننال كوسنة سرسه سنع ترتب وتباسع بهال سعاس الردك کے خانوارہ طراقیت کی نیاورٹرتی سے ۔ اورلوگ اس کے مسلک پرصلے مكتة من ال خالوا وسه كي تأثير وركت كابد عالم موتاسه كه طالب اور عرمد بهت جلداس مسلك ك وربيدايي مراوكو بهي حات بن -اس فالواد مه مع وتحفل خلوس ركه تاسيد، اوراس كى تامركزاب وه توونیایی فائزوکامیاب داست. اورج اس خانوا وسع کا برایاست اوراس سے فریب کرے۔ وہ ناکام وخاکسسر مواسعے عوام توعوام خواص کے دنوں میں بھی اس خانوا دسے کے استے والوں کی ہدیت جھا جاتی ہے۔ اور نیزی جی ہوتا ہے کہ اکثر تعاسے کی طرف سے مجھ ایسے الیا، بيدا بوجات بن اوراس كى قدرت الهام اورا حاله كورلعيت نظام کانات کے عام معولات میں کھواس طرح تصرف کرتی ہے کہ لوگ اس خانوا وے کے مطبع ومنقا و موجائے ہیں ، پیصورت حال اور اس

که دیکه اس کا کنات میں تدہر النی تبعق رسط راحالہ اورا لہام کے ذریع مفرف کا رہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ منبقی کے منبقی کا در النامی منبقی کا در النامی کا منبول کا

خانوا دے کی سطوت وبرکت ایک عرصہ تک رہتی ہے۔ نیکن ایک نما نہ کرزنے کے بعد حب عایت الہی کسی دوسرے خص کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اورا سے اپنے فیوض وبرکات کا مرکز بناتی ہے تو بہاں سے ایک نئے خانوا دے کی بنیا دیر لئی ہے ۔ بینا نج حب نیا خانوا وہ معرض وجود میں تاہے تو اس وقت پہلے خانوا دے کی حالت الیمی ہوجاتی ہے گویا کہ ایک جسم ہے ، حس میں کہ روح نہیں رہی ۔ اور پہلے خانوا دے کا ساک طریقت ایسا ہوجاتا ہے کہ اس میں جذب وتا فیرکا نام کہ نہیں رہا۔ اور کھی کھی ایسا لیمی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے رہا۔ اور کھی کھی ایسا لیمی ہوتا ہوں اور دہ اس طرح کہ ہم ملک میں ایک الگ قطب میو .

اقی راکسی فا نوادے میں جذب و تاثیر کا یا جانا۔ بات یہ ہے کہ اس میں اس فاص فانوادے کی فراتی خصوصیت کا دخل نہیں موتا۔ جذب و تاثیر تو محض عنایت الہی کا تیجہ ہے۔ جب تک کوئی خا نوا دہ عنایت الہی کا مرکز اور موضوع دہے ، حذب و تاثیر اس میں دستی ہے۔ لیکن جب عنایت الہی کا رُخ برل جائے تو کھر اس خا نوا دے سے جذب و تاثیر بھی کہ ایک تالاب ہے جب و تاثیر بھی کا رُخ برل جائے تو کھر اس خانوا دے سے جذب و تاثیر بھی غائب موجاتی ہے ، اس کویوں سی کھی کہ ایک تالاب ہے جس میں کہ سے تا دوں کا عکس بڑر ہا ہے۔ سی سے تا دوں سے کس برتو کھوا تر نہیں بڑر گیا۔ بر برسے اس سے تا دوں سے کس برتو کھوا تر نہیں بڑر گیا۔ وم برم گر شو دلیاس بدل مرد صاحب لباس رامیر ضل

الغراض مبذب ونافرك معامله مين اصل حيز عنايت الهي كي توجه سع اورخانوا دسے تو اپنے اپنے وقت میں صرف اس عنایت الی کی قوم کے مرکز اور اس کے آکہ کاربیتے ہیں - ایک فاص زمانہ ہیں ایک محقوص خانوا ده عنایت الهی کامنهر موتاسه را ورهی وه دا دسیم عن کی وجد سے ہم ویلفے میں کہ مرز ا سے میں جو بھی قطب ہوا، خود اس کی زبان سے، اوراس کے حواریوں کی زبان سے اکثر ایسی باتیں تکلیل حق سے مراديه هى كداك كاخانوا وهسب خانواو دل سے اعلى اور مقرم سے اور النسس قرب ووهل ماصل حميت كاصرف بى ايك مسلك اوردات ہے۔ اس میں مم اور حوکھوا سے ہیں۔ اور عنایت الہی کے متعلق جويم الجي تباهيك بي كرنس طرح ايك وقت بي ايك خاص خانواده ال كامركز اورمظرنبتا ہے ، اگریہ امور پیش نظر ہوں تو باسانی یہ بات للمجديل أجاسك كى كديب زرك سب كسب اليدان وعوول مي

ظاہر دین کی تحب دیدواصلاے کے ساتھ ساتھ باطن دین کے ترکیہ کے گئے بھی عنابت الہی برابر انتظام فراتی دہی ہے۔ جائے من طرح المتحب کے بی اس المتحب کے بی اس کے بیت کے بی اس کے بیت کے بی اور بہت سے اور اور المید ہے ہوئے ہیں اور بہت سے اس وی قت بھی موجود ہیں اور امید ہے کہ بعد میں بھی ان کا سلسلہ برابر قباری ہے گئی ۔ ان بہت منا نوا دول کا اصاطه کرنا بہاں منظور بہیں ، ان میں ہے گئی ہے گئی ۔ ان بہت منا نوا دول کا اصاطه کرنا بہاں منظور بہیں ، ان میں ہے

تعفى خانواد ك تواييم كرانهول في يراف خانوادول كى جوب نام ونتان مروضك في ازمر توتيد مردى أورعض اليه من كمانهون تي كني ايك خانوادون ر کی کارکے ایک نواوے کی ملک وے دی اور میں نے سے سرے کو تعالی اوادو كى نبادرهى گوخرقه اوربعت ميں وه بهلول سے نماک رسے ، اب بیسله که کل خانواد ہے کینے ہیں ؟ اس کے بارسے میں لوگول میل ختلاف با باجا با بيعض لوگ جوده خابوا ديم بتاتيم من جن من سيست متهور زيري عیاصی، اوئمی مهری بختی مندی اورگازردنی بن اوبوض مے نزدیک کل خانوادك بارهين ان مس تودس تومقبول من ورباقي دومردود ان وسي يسيمته وحكميه محاسبيه جفتيقيه نورمه اوطليفوريه وغيرة من الغرض ايك زماية كك تولهى خالوا دے دہے اس سے بعدا كي وقت آياكه ان كے علاوہ دوسرے خانوا دے بھی پیدا ہوگئے مثلاً جامیہ، تا دربیہ اکبریہ بہرور دیں کبرویہ ولیویہ اورخانوا دُه خواجگان مسرزمن مندس ظریقه کوخضرت مین الدین اتمبیری نے ازسرتوزنده فرمايا ورأن سعفا تواده عينه حيلا ادرخا نواده خواجكان سيقفينه سلسائكا! ونقتنى بسلسارة كحيل كرضرت ببيرا تنداح ارسط حرار كانواد نبا اس كے بعد جوں زماند كرزما كيا . نئے نئے خانوا دسے عرض وجوديس اتے كو جيسة يختعبدالقدوس كناكوسي قدوسي سلسله بملاستنج محرغوث كواليا ري سيخوثيه طرقيه جلائها نواده باقوبه وخواصربافي الترسي نسوب برا وراصر سفانوا دهس كياني يشخ احدمتر بندى مبل ما ورخانوا ده أدميه جوشخ ادم بنورى كى طرف فسوسي واور علاسيش كاسلسله الميرا الإلعلاس حليا أبح الن خانوا وول كعملا وهاور كفي لاست

فانوا فيصرص وحودن أنججن سيمض تواك وقت كالبوجو دبل اور لعص كااب كوفي نشاك بس لما . مجهضعيف يرحق مسبحانه كايبرط السان بي كراس يع يحفيان تام خانوا دوں میں سے اکثر کے ساتھ ظامری اعتبارسے دلط میراک ال كالمعادت محتى وياكيران كاذكر من ما ين كتاب انتياه في سال اولیا اس میں کیا ہے ۔ نیز اس سلسلہ میں حوکھ میں نے اس کتاب میں الكهاب الركسى صاحب كوان خانوا وول كے حالات كى خبر موتووہ سمانی سے میری ان تحریر وہی سنے ا ندا زہ کرسکتا سے کہ سکھے کن کن خانوا وول سے دلط وارتباط سے راس من میں مثال کے طور پر صرف اتناع صن كرنامول كرسكه سلسله مرارية سن بواسطر سي الأن مانليورى وسنستح بدلع الدين مرادسك اصحاب مين شنت سطع واورحالاليه اور گازرونیز سلسله سے لواسطه مخروم جهاناں اور مامیرسلس بواسطه خواصمود وتحسشتى اورنيز ولنيؤبير للسله سيع بواسطه خواصه تقتبندسيت ماصل ہے راوراكٹرا وقات اس عامركوان اصحاب ادواح مولطلقه باطني رارمين ملتاريا معد فانخداى كااترسي كرمل فان من ومرقالوا وسكى لنبت كوان المالي اللي اللي اللي المالي الماليون ير مسأتل ایسے نہیں کس مهالی خورمان کا ذکرکردول توان کا حق اداموحا کی انكے لئے توری فصیل جانئے۔ ہرجال میرے من لطریہ مول فی سے كرمیت كى جنركالوري طرح احاطمكن ندمونو بينزوري بس موتاكر امكا بالكل وكرسي ندكيا عاج

## تصوف کے جاروور

رمی مجھ فیرکواس مقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ تصوف کے طرفیو بیں سے اب بھ جار بڑے بڑے تغیرات ہو چکے ہیں۔ (۱) تصوف کا بہلا و ور۔ رمول النصلی انتقلبہ کیم اور اُٹ کے صحابہ کے زانے ہیں جنر کی لوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ دیا وہ ترشر لایت میاتب شرعی احکام کی یا بندی کے ذیل ہی ہیں حاصل ہوجاتے ہے۔ جانچہ ان بزرگوں کا اصان " بینی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نا زیں بڑھتے تھے ۔ ذکرو تلا وت کرتے تھے ۔ رد زے رکھتے تھے۔ کی کرتے میں صدقہ اور زکو ہ دیتے تھے ، اور جادکر نے تھے ۔ ان ہی سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو سرنیچے کئے بحر نفکرات میں عرق نظرا کا ریہ بزرگ خدا تعالے سے قرب و خضوری کی نبیت اعمال شریعیت ا ور

ذكروا ذكارك مواكسي اور ذريعه سے مال كرنے كى سى ناكرتے بينك ان اہل کمال بزرگوں ہیں۔ سے جو محقق موستے ، اکن کو تمازا ور ڈکرو ا ذكار مي لذت ملتي اور قرآن مجيد كي ثلا وت سے و ه متاثر موت ـ مثلًا وه زكوت محض الل سك نه دسيق كه زكوة دنيا خراكا محمسه بلك فداکے حکم کی تحب آوری کے منابقہ سابھوہ اسیفے آب کو تخل کے روگ سے کا اورنیز حبب وہ اسے آئے کو دیا وی کا مول میں بحربهك بات تواهيس اس كالصاس موتا جنائح وه ول كاروبار ونا وشاك کے گئےزکوہ دیے! ورای طرح ترلعت کے دوسرے احکام کو کالا ہے یں عیان كى كهى كيفيت بهوتى هي الغرص بيرزك محص ضراكا كلم مجهر تشرى احكام ا دارك بلراس كے ساتھ ساتھ ان شرعی اجر کام كی کا اور ی کاان کے باخی تفاضوں كی ملين هي بوتي هي ان من كوفي تحص مذ بي موس بوتا اور مذاسه وحداما او نه وه وش من اكركس على المن الكار في المال و و منطح لعنى خلاف شرع كولى لفظ الرب كي زمان سي كلنا بيرزك تحليات ، استنتاء اورال فتم ك دومرومه الل مطلق فتالو نذكرت للح ربيبزرك بهننت كى رحبت وارز ورسطت اور دورخ كوفالف ومراسات كشف وكرامات اورخوارق ال سيرت كم ظامر موت و اورسرى و بحودى في الدين می تنا ذونادری ان برطاری بوتی اور اگر بھی تھی یہ بایس ان سے صاور کی موسى توقعد أنهس بللخص أتفاق سيراليامونا الأت بيرب كروه بي ليفيات جن کالیجر کرامات و خوارق اورسری و بخودی کی قبیل کی چیزی بوتی ان این كيفيات ان بزركول ك اندراني رائح نه بولي طن كدوه ملا بن جاليا

اس فهن من جب بھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی قریا تواس کی معودت یہ تھی کہ وہ جس جیز کواز روئے ایمان صیم قلب سے بانتے تھے وہ چیز ہے اختیارات کی ذبان پر ہماتی، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے مرفق الموت میں اپنے تھار داروں سے فرایا تھا کہ "طبیب ہی نے محصے بیار کیا ہے "۔ یا یہ ہوتا کہ یہ بزرگ خواب میں لیفن چیزوں کو دیکھ لیتے یا فراست سے نامعسلوم جیز کو معلوم کر لیتے بیکن یہ چیزیں انسی منہ ہوسکتی ۔ ایمی منہ ہوسکتی ۔ قصد مختصر اس دور میں جسے تھوف یا "اجسان کا نہا ہوسکتی ۔ وور کہنا جا جیتے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور کہنا جا جیتے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور کہنا جا جیتے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور ایمی حال دور کہنا جا جیتے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور کہنا ہے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور کہنا ہے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور کہنا ہے ۔ ایمی کمسال کا غالب طور پر بھی حال دور ۔

رہا۔

رہا کھوٹ کا دوسرا دوں ۔ حضرت مبنید جرگر وہ حوفیارے

سریل ہیں۔ ان کے زمانے ہیں یا ان سے کھے پہلے تصوف کے ایک اور

رنگ کا ظہور میرتا ہے۔ اس زمانہ ہیں یہ مواکہ اہل کمال میں سے عام
طبقہ تواسی طریق پر کاربند رہا جس کا ذکر پہلے د درکے حمٰن میں مہو جبکا

ہے لیکن ان میں سے جو خواص ہے ۔ انہول نے برطمی برطی ریاضتیں

کیں۔ اور ویا سے بالکل قطع تعلق کر لیا اور سعقل طور بروہ ذکر دفکر

میں لگ گئے۔ اس سے ان کے اندرا بک خاص کیفیت بیدا موکی۔

اس کیفیت سے مقصو و یہ تھاکہ دل کو تعلق یا نشر کی نسبت حاصل

موجائے جیائی یہ لوگ اس نسبت سے حصول میں لگ گئے۔ وہ

موجائے جیائی یہ یوگ اس نسبت سے حصول میں لگ گئے۔ وہ

مدنون مرات كرسة ورأن سع كل است تتاء الن اور وحنت کے اوال وکوافت ظیام بربوئے ، اور وہ اپنے ان اوال کو نکات اور اشارات بی مان بی کرتے، ان ایل کسال پی سے سب سے صاوق وہ دروگ سکے وجهول نے این زیان سے دی کہا، جو فود ان برگزرا کیا ہے لوگ ساع کنتے، سرمتی ویے تو دی بی سے موتی موصاتے، کوسے ہا و اوردهم كرك ميركتف والثراف ك فرليده ومرول كول بر کی بایس معلوم کرسے کے راہوں نے دنیا سے انا رنت تورکر يهارون اورمحراون مي يناه لي آورهاي اورتون رزندلي زار اوركدرمال يهنف سكر كون ومستبطان كرول اورونياك فريول كوبه خوب تمحضے سطے۔ اور ال سنے استے ایسا کو تحا سے سکے ساتے ہوگ میا ہرے کی کرستے سطے ۔ العرص اس دورسک آئل کال کالصوف یہ تھاکہ وہ خدا کی عبا درت دوزخ کے عذاب سے درکر ما منت کی لعمتوں کے طبع میں نہ کرتے تھے ۔ لیکہ ان کی عبا دیت کا محرک صرا کے ساتھان کی محبت کا حذر موتا۔ لیکن تفتوت سے اس وورس اوجہ کی تنبست اسے ورسے کمال نک کس کسی می او مرسے مال مرادیس کا بوری طرح تعقیقت الحقالى يعنى ذابت منرا ونرى كى ظرف متومر موناسه اوروه ال

طرح كرنس النرك رنگ من كلبته برنكا جائے و ورنیزوه ونیا كی

Marfat.com

عارضی اور فائی جیزوں پر بوری طرح خالب آجائے تصوف کے اس و جین توج کی نبیت دوسری جیزوں سے بی جلی موئی تھی۔ جانچہ اس زمانہ میں ان اہل کمال میں سے کوئی نخص ایسا نہ قا جس نے کہ خالص افروج کو ان معنوں میں اپنا نصب العین بنایا موکہ وہ ہمیتہ اس کی بات کرتا ،اور اس طرف اس کا جرافارہ ہوتا یا اس زمانے میں میر صورت ہوتی کہ ان میں سے کسی شخص نے '' توج" کی نبیت حاسل کرنے کی راہ بنائی ہوتی ۔ جسل بات یہ ہے کہ ان بزرگوں پرطاعت کا رنگ خالب قا، اور طاعبت کے انوا رسے وہ سر متاریقے۔ بینک رنگ خالب قا، اور طاعبت کے انوا رسے وہ سر متاریقے۔ بینک افٹین توج کی کے شہرت صاصل ہوتی تھی۔ لیکن گا ہے گا ہے جے کہ بین کوج کی کہ جسے ، اور المبی نہیں خس خیال طرؤ بنوخ مبرل تجیب ورفت

ساعتے ہم چُول شب قدرا زیرم چونیدورفت

(۳) تصوف کا میسرا دور۔ ۔ ملطان العربق شنخ ابوسعیدبن ابی الخیر
اورشخ ابوائمن خرقان ک زاست طریق تصوف میں ایک اورتغیرونا
مواجه اس درسی این کمال میں سے عوام توحسب سابق شرعی
اوام واعال پر تفیرے رہیں ۔ اورخواص نے باطنی احوال دکیفیا
کو اینالفسب لعین نبایا ۔ اور جو خواص الخواص نقے ، انہوں اعال
واحوال سے گذرکر ' جذب' تک رسائی ماصل کی اور اس جزب'

اوراسى سے تعینات کے بہت پردسے آل نے کے سے جاک ہونگے ، اور البول نے انی آبھول سے دکھ لاک وہی ایک ڈانت سے اس انتام اخارسك وحووكا الخصيب ارسع راودوى والتاسب اخارل فيوم ہے۔ بید لوگ اس وات میں کم ہوسکتے۔ اور اس کے رنگ میں ان سکے تقوس رنگے کیے رجانجہ اس حال میں نہ ان کواورا و وظالف کی خدال حزورت ری اور ندالهین محاسب اور ریاضتی کرسنے اورکس و أاسك فريبول كوماننے كى تدريمورى وال كى تام تركوست ش مقصدية القراكس طرح عي مو تومر كانبيت كالميل كري : ومراك علاوه با في جولستين بن برك العبن نوران مجانب محفق على بال عهدس توحيد وحودى اورتوحير شهودى مي فرق تهي كياما الهافورية ان بزرگوں کی اصل غامت پیلی کر ذات الهی میں اپنے وجود کو کم كيكاس مقام كى كيفيات سع لذت اندوز بول- جنا كخدف مي بيس سنام كانات كا وجود البي سع كيا علاقه سند و اور اتسان فداكى ذات من يسع كم موتاب واورنا ولقا كالماقالق ( رم) تصوف كا يولها دور \_ أخري تي اكبرى الدين بن عربي او ان سے کھر کیا خاندا تا ہے۔ اس عبدین ال کال کال بزروں کے ( الما ومنول من مزيد دسست بدا موتى سهد اوريه لوك كيفيات واحوال كى منزل سے آ كے برامر كر مقانی لقو ف كى بحث و تدفیق كرسك فلع

بين واب واحب الوجودسين يركانه ت كس طرح صادر موتى ان بركو سي طور وجود کے عراری اورتنزلات دریافت سکے اوراس امرکی محقیق کی که واحب الوجودست سے پہلے کس جز کا عدور موالو كس طرح بيصدور على ميں آيا۔ الغرض بيرا و زاس طرح كے و وسرك مسائل ان نوگول سے سے موصورع محبث بن سکتے ۔ تعوف کے ان ماروں دوروں سی جو بھی اہل کمال بزرگ کردے بمن گووه اینے ظاہری اعال و احوال میں الگ الگ نظرا سے ہیں، مین جال کس ان کی اصل کا تعلق سے میرے نز دیک وہ سب ایک بين. با في الشرتعالي ان سكة حال كومم سب سي بهتر جا تناهي وان بزرگول میں سے مب کسی سنے اس ونیا سے انتقال فریایا توج بالمنی کیفیت اس بزرگ نے اپنی ہمت اور میاضنت سے ول میں بداکر لی تھی روہ لیغیت موت کے بعد ھی اس بزرگ کے نفس میں جاگزیں رہی اس کی مثال اليي سه جيسے كركوني آئينہ! يا ني كاحوس ہو۔ اور اس ميل فتا كاعكس يررا موسان بزرگوں كي طنيل ميدا اول يعني خدا تعالیٰ تک ينتجين كالاستنه قربيب موكيا اوران كي فيوض وبركات كے انوا سے عالم عادی اور عالم سفلی کی فضامتینر ہولی جیسے کہ ہاری اس سهمانی فضامین جب مرطوب بیوا اور با دل تھیل جاستے ہیں، تو اُس کا اثر زمین پرهی برتا ہے ۔ اسی طرح ان نفوس قدسی کی کیفیات بھی ورياك قلوب برايا انروالتي رمني ميد

العرض تصوف کے بی جا روں کے جاروں طریقے خدا تعالیٰ کے نز دیک مقبول ہیں اور ملام اعلایں ہی ان سب کی مزلت معلم ہی ادباب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال اور احوال کواک کے زائے کے ذوق کے مطابق جانجا جائے وات کا توال اور احوال کواک کے زائے کے ذوق کے مطابق جانجا جائے واس سلامیں یا کسی طرح منا سب نہیں کہ مم ایک عہدے ارباب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے کہ ہم ایک عہدے ارباب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے عہدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کے اعبدے معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور اور احوال کو دوسرے کا میں کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کو دوسرے کی معیا روں سے ناپیتے لیمرس کے اور احوال کی دوسرے کی

## سلوك كي الى منزل اطاعت

توطلقت كاجوهي سلسلهاس وقت موجودها الناكا اصل رمتيهمات مندس کی وات گرامی سے سبے شک اس عمن میں ایسا بھی ہواکہ کسی تتغمس كاطريقه تواويتي بواءا ورظامرى اعتبارست أسيكسي اورطراقيه كا ترقدين ليا بعيداكه يم بريع الدين مدّا رسلم. يا محى ايسا بحى مواسي كدايك تخض بهرت سع مشائخ كي صحبت بيس مبيا، ليكن اس كي ولي مرا و مفرت جنیدی کی دست گیری سے برائی ہودا وراس نے اس خیال سے کہ ایک آوجفرت حلیر کامرتبه متهوار ومعروت سیے ، اور و وہرسے اس کی وجدست قرب الى التركأ والمطدور والبطهلله مختصر موما أاست مناسب يمجها موكه حضرت منيدكوج السائل كالحرف رطق سطے، و وسرے مثالخ برمقدم فراروسے ۔ اوراسے ا کومفری جند مى كى طرف مسوب كرست ميست كريم عناد د مورى سے كيا ہے المل من طرح تمام الل تعبوف كا الل بات يرا تفاق سي كوط لقيت ك مب كسلول كي الل ايك سعد الى طرح يرسب يزك الل اعرب بعی متعن میں کر سالک راه طریقت کاسب سے بیلاکام بیرمونا جا سے کہ

له ا دسی طریق مقرت ا دلی قرن کی طرف نسوب ب انکے متعلق منہوریہ کے موجود ن رسول ا منرصی علیه دسلم کے زمانے میں موجود تھے اور کو اسے بلاقات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے نیم ر کا قات کے روحانی طور پر انحفرت علی استرعلیہ دسلم سے بیش ایا۔ ایک تفق حب کسی گزارہے ہوئے بزرگ کی دورے سے نیفیا ن ماجیل کرتا ہے تواس طریق نیف کو اوبی کہتے ہیں۔ وہ اپنے عما کر کو درست کرہے ۔ خیانجہ سیماس خن میں اُسے صحابہ تالبین اورسلف صالحین کے عقا کرکو اسنے سئے کئے مشعل راہ بنا نا چاہئے ۔ عقا مَر کو درست کرنے کے بعد اُس کے لئے مشعل راہ بنا نا چاہئے ۔ عقا مَر جو درست کرنے کے بعد اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے جعد ارکان کو بجا لائے ۔ گنا ہوں سے نیچے ۔ شریعیت سنے جن مفاسلکو معمون قرار دیا ہے ، ان کا مدباب کرسے ، یہ راہ طریقت کا مہالا مقام ہے اور اپنی کا نام طاعت ہے ، طاعت ورمقیقت تھوف او رصان کی اصل جراہے کہ اس کے بغیر طریقت اورسلوک کبھی ورست مو می بنس سکتے ۔

موسی نیس سکتے۔ كا عبل اس كيهم آكي رهيس ايهان بين باتون كي وصاحت كر ويناصرورى معلوم موتاسه بهلي بات توبه بهد كرجهان تك عقائد مر، کی و وسستی کانعلق سید، سالک کواس میں صحابہ ، تابعین اورسلف صالحين كي عقا مُركوا بنا لموند بنا نا جاسية بينا نخير بعد مي متكلين ك عقا تدمیں جونئ نئی تا ولیس کی میں ، ان سے بیا صروری ہے ۔ اور هر خاص طوررین عقا ندس متفتر متن سنے تا ویل کی صرورت نہیں بھیجی اورندا بہوں نے ان عقائد کی اس طرح کا وہل کی ہے کہ ایک رائے کو دوسری را تول پرترجی وسے کرصرف اسسے ہی وہ اصل مراوقرا فسه دسته سالک کوجاسی که وه می اسی طراق برا ن عقائدکوانے۔ و وسری بات حس کا که سالک کوخیال رکھنا صروری سے ، وہ به سه کرسلوک کیاندای وه وصرمت الوجود اور وجور کننزلات

## وكروا وكارا ورا ورا ووظالف

له شاه ولی انداین کتاب اطلو ا مع مشرح حرّب البحر" میں فرات میں کم نتیج ابواکس شاؤ لی گومزالیجر" ( بقایاصغر کے اپنے دفالف بیں اورخی اٹنیوج شہاب الدین میروددی کے لیے اوراو مشہود میں ایام محدغز الی نے احیار العلوم میں ان او داو و وظافت کا ایک اور طریقہ کھیا ہے ۔ اس نقر سے آل یا عوی سے نعی میاوات سے

بعنايسنسرن كالابام كإما أال كرومان موات يستداكم موصها وراس كالليل البعانية تارويها ماماع كارباسها وكالتا تادور المواجر ويوان المان اكا بورها فران كالتناسك موا وركائن إخوا كى الغرس الحراس توك الكتي موارم كالمراب بادان المااور فامروى مارتول سيحتى آسك كلى تو إو فالعن مليا شرع مولى عياني بدايك مفته فام وك ولدى يرب دسيد وكوكري كم كم مكرون بين ريان مولى او ركيف كف كالتي كلف ملك مجدفيت اتاده بواسعك الرسال مم ع كرفيك ليكن مج كازاد زدكم ماك ادرم اس ادعات ميك فا بي . يني كوي كن كل بي الكن آب كورك بين ويك ن مود ت تودي قول ي ووب الحرك يدها الهام كالمحا اب بندسته يروما برسط برك المصاوران ح كوللب فرايا الدراست اوان الحليث كوكها. المنصف جواب دياكم وانحالف ست اكري ف بادبان الحالة ولين طامر ويتع ما تكى تخفي وال مكارك وكومون كوول مي راه ندو اوروكيوس كما بول كروادر كومنعت الى كا عاشه وكور المرك جربي إوبان الحابرسه وونسعوانى بوامين في الداس خانى في ومست ووي كذار سيكرا عرج بندي بورك رسته في دو كور عان . جناني و او الله كاوركني سرحت تام رواز بوكي اوران مب اوك امن وسلامى كم ساقداف عند عند كويسي مد وكوك الرائد والمكر المرك المسكمان موك اور الد ين ونعراني المع مى دائرة اسلام مين درامل موكيا- مترجم

دوسرست بیرکه سالک کو ابتداسی سلوک میں ریا کا ری کی تھوتی محقوتی تقضیلات میں تہیں برنا جا ہے۔ اس حمن میں کشب حدیث و منت بین ریا کاری کے متعلق جو موتی ماتیں بان کی گئی ہیں ا اس کے سلے صرف ان کا جان لیناکا فی ہے۔ لیکن اگرسالک اس يراكنفا نذكرسه كا-اورديا كارى كي جيوتي حيوتي با يول كي كريم مي سبع گا . تواس سے ندھ وف سے کہ اسسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بکہ اس کی وجہ سے اللّاس کا دیاعی توازن کھی مختل ہوجائے گا۔ الل سالک کا ابتداسے سلوک میں ریا کا ری کی تفصیلات کی کررا ا میں لگ جانا ایبابی ہے ، جیسے کہ کوئی تحق استے بھے کو کھڑتیے ا الا سے اتنا فرا وسے کہ تھیرسینے کے خیال ہی سے اس کی نیند اڑجا گے۔ اوراس کے درسے مارسے اس کا اطبیان کیسرجاتا رہیے۔ اس کے برمكن باب كايه فرحن سب كدبيع كك كليرين كي ينتف كے جولتى وداکع بوسکتے ہیں، ان کا سربا ب کر دسے۔ اور است موقع نہ دسے

4.

كه وه بعيرسيك كمنعلق وهم واحمال من يرجاست. ممكر بالديوماء ك وه بينے كى اچى طرح ترميت كرسے ، اس كو توانا و تدرمیت بنائ ا و راس پر واقع کروسے کم ضبوط ا وی پھڑسنے کو ؤ واستے بل وت يرز لاكرسكاس. اس سلسسلهی سالک کی تربیت کانیا وه مفیرا و دبیترطاقیه كايسب كم مرشداس كواميت ا فكار و وظاليت مي لكاست جومست الكر مول اورجن کی وجہسے سالک کی توجہ دنیا کی بیست اغراض سے سبت كراعلى اورارفع مقاصدكي طرف ميذول موجاك بيفائح اس راه کی سب سے ہیلی صرورت سالک کے اندراسی صرورت کو سالک سے سے ضروری سیے کہ وہ اسیے دل سے جاہ و مال کی محبت کو کم کرسے کی جہاں تک ہوسکے کو مستشیش کرسے ۔ لینی وہ اپی توجه كوجاه ومال سعاس قدرمنا سئ كدجب وه ذكروا ذكار میں متعنول موتواسے کوئی چزونیا کی طرف نہ تھینے سکے۔ اکر ذکر و ا ذكارين أست يورا اطمنان حاصل موا وراي ووران ميراوم ا دھرکے نیا لات اس کے دل کی طرف را و نیا باللی اور نیزاس من ببن آكوليت اورانا قابوماصل مونا جاست كرجس وه ابن باست كا وعوست كرست كداست اگر محبت سبع توهرف خداست اوداس كا مقصورومطلوب سے توصرف وہی والت ، الغرص جنب وہ یہ

وعوے کرے کوئے تو اس وقت اس کا دل اس دعوے کی کمذیب ندکے اوراس معالمہ میں اس کا دل اس کی زبان کی بوری ٹا تیرکردا ہو۔ اوراکریہ نہیں توخواہ وہ کتنے وروو وطیفے کرسے گا ،استے جی طادتِ فرکھیے سے نہیں ہوگی ۔

تيسرك بيركه ملسالقتبنديه كطعفوه فيابيركمان كريت بم كربهارك طریقے میں سرسے سسے اور اور و فطالف ہی نہیں ہیں ، ان لوگو ل کا يهكها ال صورت اور ان معنول مين يميك نهين راوريد كيسے موسكتا بهے کھبے وشام اورسوتے وقت کے افرکار و وظا لیئے صحے احا و بٹ میں مروی ہوں اور بیر روایات اتنی مشہور تھی ہوں ، اور اس کے باوج محضرت خواص فتشبندا ورا و وظائف کاکلیتهٔ الکارکردی. درهیل بات بيهبس سب ملكه اس حمن ميں واقعه صرف اتنا سبے كه مصرت خواج تقتبندا وران کے بیروؤں نے اوراو ووظالت کے معالمہیں اپن طرف سے کچھے کی تجاسے ان کے مسکہ کوکتیب صربیت کے حوالے كردًياسها واور وه خود ا ورا و وظالفت كى ترترب ا ورتعين میں نہیں پرسے واور جو بکہ بعد کے صوفیار نے جو ا ذکارمقرر کر سلقے سلتے منتجے اورمشہور جدیثیوں میں ان ا ذکار کی کوئی اصل موجود ت تنى - اس سنے خوامب رنقتین اوڑا ن کے اتباع نے ان اوکا رکا ظم نہیں فرایا اوراس کی وجہ یہ سبے کہ ایہوں نے منت کے مطالق جواوراد وافكارسقے مصرف ان كى بيروى كواہم تمجھا-ا دريہ عام

 ال المالي

مالک کو الحبله دن دات میں کیاس رکھیں طرور فرحی جاہئے،
سترورکھیں فرص نا زوں کی ، بارہ رکھیں سنت موکرہ ، کیارہ کوت تہجہ؛ دو رکھیں اشراق کی ۔ اور جارکھیں نا زخطی اور چارکھیں نا زوال کی ۔ یہ کل بچاس رکھیں ہوئی ۔ اس کے علاوہ سبح وثام اور سوت وقت سے جوا ذکاروا ورا وجع احا دیت بس حروی ہیں، سالک کو ان کا ذکر ہی کرنا جا ہیے ، مجھ والد قدس سرہ نے ذکر نوی وا تبات بنی ان کا ذکر ہی کرنا جا ہیے ، مجھ والد قدس سرہ نے ذکر نوی وا تبات بنی آوالہ الااللہ "کو ہزار بارہ وزمستعل طور برکرے کی وصیب و آب ہم ہمنی اب کا ارتا و تقالہ کچھ ذکر تو ملبند آواز سے ہو۔ اور کھے آ ہم آ ہم ہمنی طور برسے سالک کو جا ہے کہ جتنا وہ زیا وہ سے زیا وہ در و وہ متفار طور برسے ، پڑسھ ۔ نیز محرکے وقت شبحان اسٹر و کھرہ کا سو باراور اس طرح کا الدالا اللہ و مدہ کا ہر شریب کا سو بار ورد کرنا اپنے اندر بری برت

روزوں کے معاملہ میں صروری سے کہ سالک جے وعامتورہ کارورہ دسکے راورہرمیں ہیں جب بھی چاہئے، جیساکہ صربیت ہیں آیا ہے۔ تین ر دزسے رسطے۔ اور اسی طرح متوال کے بھی جدر وزسے رسکھے۔ صدقہ وخيرات سكمن من سالك كوما جيك كده مردوزاني مالكست ايك مسكين كوكها ناكهاست إورصدقه فطراورد وسرى مزورى فيراتو ل کے علاوہ ہرسال ایک مسکین کولیاس تھی بینائے۔ اگرسالک قرآن کا ما فطسه توسفة مين ايك باراسية وآن متم كرنا جاست الر سساوراد ووظالف اور دوسرست باطني اثنال زياوه كرست يرست موں تووہ دن میں زیادہ سے جنا بھی قرآن بڑھ سکے ، بڑھے۔ اورجوسالك ما فظ قراً ن نه مواسع جاستے كه مرد و زنوريامواپ جویا و یا رسے یا تصف یا رسے کے برابرمونی میں تلاوت کرسے۔ تعلىم وتعلم سك سلسلهم سالك كويدكرنا جاسية كرمرروز صربت کے دوین سفے کرسے اور قرآن سکے دورکوعوں کا ترجہ سنے۔ کھاتے پیشے کے متعمل آسے جا سے کا آکروہ مزاج کا قوی سے تو ا ثنا کھاسے کہ اگروہ اس سے کم طسب سے پر دیسے تواسیفیف محسوسس مور لیکن اگروه مزاج کاضعیف سے تو اس قدر کاسک که است میرا سک تروو سے نجاب بل ماست، لعی نه انا بوکه آست هوک تاست ا ور نهای قدرک وه سری محسول کرست

`ماکے کے معالم میں مالک کوچا شیے کہ وہ دان داشت کے تین عقبے كرك - ان يم سع د وحقے تو وہ ماسكے - اور ايک محصد وہ سوسے اوراس کے جانگے اورسونے کی ترتیب یہ موکد ووہیرکوتھوڑی ویر استراحت کرے۔ اور پھرچے تھائی رات یک جاگنا رہے۔ اس کے بعد سوسنة اوردات كرتخوى تحصيرين مبلن المرتع ورتع حبب هبح كافرب موتو هورا ما او تمدید اس کے بعد بیار مواور ماز قراو اکرے را كه يه مقيس زا ده ماسك يا آخردات ميں زيا وه جائے، برمالک کے انے اختیاریں ہے۔ جیسے اس کے جی پی کھٹے ، کرے -عزلت اور گوشه تشینی محقمن میں سالک سے کیف ضروری سے کہ وہ توگوں میں بہت کم بیٹھے ، لیکن حاصت کی طرف سے مالک پر جو ذمه واريال عائد مهوني مين سالك كى ظرف شنے ان ميں كوتا ہى نہیں ہونی ماہیے۔مثلاً اس کے سے صروری ہے کہ وہ بیار کی عیا دت اورمصیبت زدہ کی تعزیت کرسے عزیر وا فارب کے جوصل رحمی کے حقوق مِي ، إلغيس بجا السبت مِها لس علم بين بيقے . مالک كوجا سبتے كه ایی طبیعت کی درست کی و نگی کو دور کرسنی، اورنیزاس طرح سے ودسرست امورکی اصلاح سے سلے تو وہ لوگوں سسے صرور سلے سطے لين الرّيه مقاصد مني نظر نهون تواسيع توگون سيع ميل حول كم

نیزمالک کے کئے یہ مناسب نہیں سیے کہ وہ اپنے لیاس ہیں

یا آب بینی بند دو در ول سے ممازا وراگات نظر کے ۔ سالک کوچا ۔
کہ وہ اپنے بھا بول اور خاندان والول کی سی وضع قبطع رسکے جانحسب ہاگر وہ علمارک طبقے ہیں سے سے تواسک کے کے حروی جانحسب کا دوش افتیار کرے اوراگروہ اہل حرفہ ہیں سے بنے توان کی وضع پر سے ۔ اوراگروہ اس بیابی ہے تو سیابی ولئے والی کی وضع اختیار کرے ۔

## The same of the sa

grander frankliger in de state fan de state f Op de state fan de s

سالک جب طاعات اور ذکروا فکار کے معنوی تاکیج کواپنے
اندر قائم مستقر کرسے تو لی اُسے اورا و کوا ورا و محجہ کران کا وظیفہ نہ
کرنا چاہیے ۔ بلکہ وہ اس طرح فرکرسے ، جس طرح کہ ال عشق ومجست ذکر
کرتے ہیں ۔ ذکریکے معالمہ میں سعب سے زیا وہ خوش نصیب وہ ہے
جی محی المزائے ہو، اور اس بی مذہب عشق ومجست کی شرت ہو ۔ لیکن
موشق ومجست کا زیا وہ افر نہ مواج ہو، تو اُسے فکر و افرکارمیں اعلیٰ
مقام تک رمائی نصیب نہیں ہوتی ،

بم بودال طریقت کے نزدیک سب سے امنل وکراسم وا ت مین اُنٹر اورنفی واثبات مین لاالدالاالٹر کاسے بیکن اس وکر سے میں اُنٹر اوراب ومشراکط ہیں ۔ اگریہ وکرا ن اواب وشراکط

کے ماتھ موتو میراس سے سالک کو جمعیت خاطر حال ہوتی واس کے دل کو او دھرا دھرکے برکارفیالات سے نجات لی جاتی ہے۔ اور نیز اس کے اندوشق ومحست کی گرمی پیدا ہومالی ہے۔ اس سلامی سب سے پہلے تو مالک کو میر میاستے کہ وکرے سئے مناسب اور موزو وقت نكاك وقت نهواس كايب كام المواموا مواالي الور شایها بوکه است هوک تاری مواورنداست ول و درازگی حزودت محسول مورسی بودا ورنه وکرسے وقت وہ عقبے پس مودا ورنه وہنغکر ومعموم مهوا لغرض اللطم سيعمام عوارص سن وه ياك مورا وراسي تغس كى صرورتوں اور كرد وميش كى شغوليتوں مخواعث يا حكامور اس کے بعد سالک کوجاہتے کہ وہ خلوت میں جائے جسل و وطوکرے۔ جا كيرس يكت اوريورى طرح مهاف وباك مورا ودهراسف وللكوت ير، لاسكسك سع بركن تدبركيسك و اوراس كاطرلقة بربيد كدوه وت كالفوركيب عش ومحبت كى كهانبول كريسه يا وعظر وصحبت كى بالين يا ول كن سفي سيني . يرسب كحركرية كالعرصب سالك استعادل كوا الاوادي وسكف تواس وقت وه ووركعت تازير سط - اور صاكر تازيل ووزاك بهیاما اسے ویسے میں وہ قبل کی طوف منہ لاسکے قبیکے اور زبان سے

كلمة لأاله الاسركة اوروه ال طرح كه لا " توقل كسك سك ا شروع كرسه، اور اله "كور ماغ مل كه اور الاالتر كواى لورك

قوت سے اس طرح نکاسے کہ اس کی صرب بڑے زودسے دل ہرگئے" لآ الدالا النز کے ذکر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ" لآ "پر جو مرہے وہ پورٹی طرح کھینچی جائے اور الا النر "پر جو تشدیر ہے" اس پر پورازور پڑے ۔ اور نیز جب سالک زبان سے" لا الدالا النر "کھے تو وہ اپنے دل سے فیرا نشر کی محض محبت نہیں ملکہ غیران کھی سے وجود ہی خاہے کردے ۔

ر و کرکریت وقت سالک کی حالت ایسی مونی جاستے، جیسے کہ ایک محبت روه فض مرد باب اوران ول کارار حصیانے کی بڑی کوسٹ ش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس راز کو تھیانہیں سکتا۔ اب اگرسالک سے اندر وحد وسيفودي كي به حالت ازخو ديندانهس موتى تواسع جائي كه وه كم سے كم اس وقت توبيليند كوشش سے اپنے ا وبرصرورطاری كرسے بهرال وكرك سن صرورى سب كه واكر حبب وكركرسن كلے تو وہ وجد وسي خودى كى كيفيت ميں و و باموام و اوروكركرت كريے جب سالک اسینے ول میں زیا وہ جوش وگرمی محموس کرسے تواسی کے مطابق وہ کاالہ الاالنسر كواورزورس كي - اور جول جون اس كے دجرس عرب بدا موتی جاسے اسی حیاب سے وہ وکر لاالدالا شر کو زیا وہ بنداور مسلسل کرنا جاستے ۔ اور آلاا نترگی صربوں میں زیا وہ زوربیدا کرسے الغرض أكرمالك مزائ كاكالل اورعثن ومحببت كي صلاحيت ركعتا موكا اوروه ان آداب وشرائط سيما لقراكيب و وتعرى ذكركرسي كاتولينا

أست يورااطينان فاطرنعيب برماست كارا وراس كرماع كوراكذه فيالات سي عاسكى اورسوق ومساكى ميه قرارى اور كرى جي است مردرمامل موجاستي. جب وكرسك دوران مل ساكب مل يركفنت مداموماست تواس کوچاستے کے وہ ایمی توری کیفیت کو برابرنگاہ میں رسکے اور است ای تولیسرت سے اوجیل ند موسد دست سالک کوماستے کہ ده اس کینیت کواچی طرح سے جان ہے، اور اس کونو سے مجھ ے اورجال کی موانی اس کی میشت کی مفاظت کرے۔ اوراگر لیمی است محسول موکر اس کی بیرکینیت اس کے زیرمفقود موری سے یا کمز ور در در ای سید و وه اس کیفیت کو برهاست کی عربد کوشش کرست وتحص كم يحي الفهم اور عزاج كاكامل بوكانوه تو ذكركي الك سي محلس من اس كيفيت كومجد ماسكاكا . سكن الركوني تحص طبيعت كالمحت مورا ور يهوانون كسي قوى ركفنا بو ، تومر شدكو جاست كداسية بن وز رخواسة اورروزول سك ووران من است كماسة كوكم ويا ماست. الى طرح اگروه ميندار العلى كرسد كا تو اميدسيد كه است وكر مل لينيت صرورماصل موجاست کی اور وہ اس کیفنت کوتو سے محصی کار اوراست المحى طرح مان عى كا كا ليكن وص كيا اكرا تنا محد كريا ما وحود ملى بيكيفيت است ماصل نه مونو ايسي تحفن كومعذ ورمحع كراسي اورا و وظالف میں لگا دیاجا سف

اس خن میں تین باتوں کاخیال رکھنا صروری ہیں. ایک میور ألى ظريت وكرمي سرهرات، قلب يرضربن لكان إور لا الله الله الله میں مداورشد کی رعابیت کرنے پرشفن ہیں۔ ذکر میں ان حیزوں کی خرورت اس سنتے پڑی کہ اس طرح وکر کرسنے سیے سالک کو مجیست خاکمر عامل موتی ہے اور اُس کے دیائے۔ پراگندہ خیالات و ورموماتے ہیں، اورنیز محبت ومتوق سکے حذات اس کے مل میں میدار موسا بني و وسرى بآت يه به كرسل لفتنديد كالنف بيروم بهيئة بن كهنواحب بنقشته زينه لمندآ وازسط ذكر كرينه كي ما نعبت فرا في بيء يه خيزتوايي مگرهيك سب ملكن كياب واقعنهي كدخواج نفشني كسس بيلے اس سلسليسك سب بزرگ وكرجهرا وروكرفنى وونوكرساند سنقت بكربيح لوسيطيخ توان بزركون برذكرضى سيرزيا وه ذكر بهرغالب تھا۔ اورخاص طور میرساور حمعرات کے دن توبیہ بزرگ یوری تجمعی ہے کہ حضرت خواصر تعتب ندینے ذکر جبر کی کیوں مانعت فرانی بسواس کی وحديدسي كرح مكر وكرح ومنفى ندمهب ميس كروه سبط واس سنن خواص تقتندسن وكرجبرك مقلبك مين ذكرخفي كوزياوه مناسب اوربتبر سمجعا - اورًا ب نے اسی کواختیارگیا - اس کے علا وہ خوا مبلقشندگی صحبت میں غیرمعمولی تا نیر وبرکت تھی اس سنتے الفیں ، محرجہ کی صروت بى بهيں مِرْتَى هِي - ليكن ہم دسيھتے ہيں كربعض حالات اوربعض التحاص

ين مزب وسعودي كي كيفيت ذكر جرك بغريد الهل موتى بياعان کے با وجود چربی جوعف ذکر جرست کلیتہ انکار کرنا ہے، توبیعی اس فى سِت دحرى سے۔ الرسمن من ميسري بابت سيسب كرشارع عليه الصلوة والسلام اس سنسلمین می باست کاحکم دیا سے اور سلمانوں کی جس امرکی ترغیب ولالی سبے، وہ دومیزوں برل سبے ایک ذکراور دوسرے فکر ذکر سے مراد ذکرزبانی سیے خواہ وہ لمبترا وانسسے ہویا صفی ہوجا کہ ہے۔ چونکه زبان کے اس ذکرسے براہ راست فکرنگ کینخا دمتواسیع اس کے مثاع تصوف نے وکرزانی اورفکرے درمیان وکوسلی کواک والط ما ناسید . ذکر قبی کی خصوصیت میرسید که اس کا ایک رس تو زنان کی طوف موتا سعاوراس كا دوسرارخ دماع كي طرف - الغرص وكرفلبي كي فتيت ذكرز إنى اورفكرك درميان الك برندخ كى سب بنتك شارع عليهالوه وا کے ذکرزبانی اورفکر کی تولیس فرمانی کی دروبی است مروی است بهرصال وكرفلي كاجوا زرمول افترصلي افترعليه وتلم كي اس متهور صديث كى تحست بى آجا ناسى كوامام محدث موطار امام مالك كى روايت بى نقل كياسيم رسول الترصلي الشرعليه وسلم فراسيل الأه المومنون ستأفنوهندالترس حريزكومومنول سندالها كمحها، وه حزالبركزديك می اتھی سے ۔

## مراقبه اوراس کے احکام

سالک کوجب وجدورتوق کی کیفیت حاصل ہوجائے تواسے جائے کوگوں سے بات جیت کم کر دے اور دنیا کے کار و بارسے کنارہ کش ہوجائے اور نیز حبائی لذتوں اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ترک کروے اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ترک کروے اور اس طرح وجب رو خوق کی کیفیت کو اپنے اندر دائنے اور سے کا کہ اس کی پیکھیں چرنہ اور سے بلکہ پالکل واضح اور نمایاں ہو جائے ۔ جب سالک راہ و طلقیت ہیں اس مقام پر بہنچ جائے تو پھر اس کو حراقبہ کرنا چاہئے ۔ اس مقام پر بہنچ جائے تو پھر اس کو حراقبہ کرنا چاہئے ۔ کو پوری طرح الشر تعالیٰ کی صفات کے تھوریں لگا وے ، یا وہ نرع کی اس مالت کا وصیان کرے جب روح برن کوچھوٹرتی ہے ۔ یا کی اس مالت کا وصیان کرے جب روح برن کوچھوٹرتی ہے ۔ یا اس طرح کی کئی اور کوفیوٹرتی ہے ۔ یا اس طرح کی کئی اور کوفیوٹرتی ہے ۔ یا اس طرح کی کئی اور کوفیوٹرتی ہے ۔ یا

كراس كى عقل ، اس كے وتم وضال كى قوت اور اس كے تام كان الداس الملامة توجرك الع موماتين اورسالك رالسي كنفست طارى موجائ کرچوچیز سی محسومات میں سیم مہلی ہیں ، وہ اس کو محسوم لنظرا میں مراسي معالمهي سياسي خوش لقيب وه محص سع ، حبى كو قررت کی طرف سے غیرمیوں میزوں برتومیرکرے کی طبعاً زیاوہ استعاد ودلعيت موتى مهو جنائح اكثر ويجففين آياب كالعفن لوكول يرقوت تعال غالب موتی سے واور وہ خیال کوانے سامنے اس طرحی وسيصة من كداس كى طرف وه بالدست اشاره كرست بين ملك تعف توزان سے اس سلسلمیں ایسی یا تیں کہرجاتے ہی کہ لوگ الحقیل یا گل کھنائی ا مراقعے کی بہت سی سمیں ہی اوران کاذکریم دوسری حکرر تاسے ہیں يهان بم ال من مرف الهي حيزول كاذكريت من كاعليس المام ك دلايد عطاموا يح مرافعي ست يك يك تواس بات كافيال ركهنا صلي كدادى كو اسوى سعطيته فراغنت مهل موهي بو اور فراعت ماهل كرن كاطريعهم يهي بناكس وال سك لعندسالك كوچا سي كد وه ال خبال كواينا تسبب العين باسئه اورامي طرف ايي يوري توجه مندول كروسي ك حق سجانه اس كوراس كم علاق والمام كى تام جنرول كوشي كسك اویرست و دانش سے ایک سے اور اندرست اور بامرسے والغول مرطرف سے تھیرے ہوئے ہے۔ اور گوش کیانہ مرجبت سے پاک ور منزه سبك ليكن اس كه با وجورسالك كوجا سبك كه وه الى وات اقدل

- كومراتيه ميں اپنے سامنے يوں ويکھے جيساكہ نضاميں ہوا جاري وساري نظراتی ہے۔ یاص طرح گارے میں یاتی روال دوال ہوتا ہے۔ غرضیکہ وات باری کی ہمہ گیری کو وہ متم بھیرت سے سامنے اس طرح متشکل كرسيكه ال كوم رطوت حي سجانهي كايوره بوه گرنظراسته اور وه يورى ول ممنى سبع أس بان يرتفين كرسه كه كون وم كان من نورالبي کی پیرملوه گری میرسد فکرومیا میره کا نتیجه تهیں، بلکه بیربورا زخو و بغیر ميري كسي مى وكوستسش سيه خلوه فكن سبع . مراقبه مين حي سبحان كوركواس طرح علوه كرد يحفايي مراج كا الله تفووسيد أب يه سالك كى الني التعد أو يمنى مسيم كه وه اس كيفيت كوجيد ما ه مين عال كرسد يا نين ما ه مين - يا اس كمصول مين استعصرف ايب مفته سكير. مرث كوما سينه كه جسب سالك حق سبجانه کے نور کو اس طرح محسوس طور پر دیکھنے لگے تو وہ لیست برگی ی طرف اس کی رمنیا بی کرسے - اور اس کا طریعتر یہ ہے کہ مرکستیر سالک کواس امرکی تنقین کرسے کہ وہ حق سجانہ شکے نورسے اس محسوں تفوري سيرامشسيارك وجووكون كويه تورهيرس بوسك بهوسك سيده خادج كرك ا ورجات كے خیال كو ومن سے كلیت نكال كے حق ہے شك يؤدكوامشيا، وجهات سي إلل باكب ومشره ويجهر اس طرح اگروه هودری سے کوشش کرسے گا تو اس کونسست برتی حال مومليت كى والفرض نورمسوس كاتفورمراتيك كايبلا قدم سب اول

اليانست سياركي كامقام الى كاووسرا قدم. متارع لصوف کے ال بہت سے مراقعے مروی میں بعقوم دل كوا وهرا وهرك ميالات سه فارع كرك يورسه اطمنان ك سالقرذات واحدكي طرف متوجه كرنے كے كے اتنا طرکے كے مل ال اس متم ك مراقبول ك ك الك يرنظر جائد ك منتق كياتي سے اور میں مراقعی کی قوامثات کو دیاسے اور اسے اس قابل بنائے کے ساتے کے جاتے ہی کہ وہ ذات محرو کی طرف پوری طرح متوصر مہوسکے ۔ اِس متم کے مرا قبوں کے سلے افات کوملل و مجھنے یا خلاکی طرف نظر جانے کی متن کی جاتی ہے ۔ اورلیفن مراقبول سے یہ مقصود ہوتا سے کہفس و رجہ بررجہ اسینے اندر اتی سنستھاا يداكرسك كر وه لهولات كواسف ذبن بن مشكل و كمرسك را عن عن كالله كانام كاغذر للمراس كورار ويصفى كامنن کی جاتی، کو ای طرح تعنی اور مرات می می من می و ایت حق کی طرف "توجه" كرك كوليفي من كالمات كالمال منامج ك الراس توجه كي دوسی کی بی ایک توسید "ایم کی طرف واورووسی یا كمسمى كى طرف توجه كى جاست و توجه بدائم"كى مثال بنفل كى فركت کی سے کہ اس کی رفتار سلسل تہیں ہوتی، بلک امرن پر متوان كى يولول كى طرح الى كى حركت الك الك بوتى سبع. اوز توصيمي كويون شف كرمالك كافيال ووردرا زبينا يون كى ماكر فرلاسة

كوياكه وه ايك دها كاست كراست متنابي كينيك، برابر كمنياها ما بيع، يا اس كى مثال ايك اليى اوا زكى سع ، جورا برا رمى سع إور كان وترساعت سع كام سنة بغراس و اذكا تقود كرد إسع. مراقبے سے تاکک کے اندرجب پرکیفیت پدا ہوجائے تو الوقت أسيع وه مقام مهل موجا تاسع مس كو لطاكف كى زبان کیل جائے کامقام کیے ہیں۔ لعنی ول و دماغ اور انسان کی ووسری التعدادون كوكوياكه وت كويائي بل ماتى سبع السممن ميس بعض مِثَائِعُ مِرَاقِبُول مِن سَالِک کوکسی ایک منبست کولمحوظِ نظرر کھنے کی عمقين كريت بين مثلًا وه أسع أنت فوقى انت تحبى " كا ذكر كرين كو بكتے ہیں واس سے مالک سے سلے تنبست توحید کی راہ نزویک ہوجاتی سبے ۔ العرض بیمیدان بڑا وسیع سیے۔ اورمراکب سے ابنے اسنے ذوق اوراً وراک سے مطابق مختلف قسم کے عرافیے مجور مسكم من - رو للمناس في العشقون ون العب

لین اس من میں نقر رہے ہوتیت ظام کی گئی ہے کہ ذکروا ذکار ورمرا تبدومجا ہرہ کے معالمہ میں حق سبحا نہ کومطلوب بیہ ہے کہ افکار میں سے وہ ذکر کیا جائے ،جس کی کہ نشریعیت نے اجازت کی سے ۔ اور مراقبہ ایسا ہوکہ معالک کی توجہ فور اُڈات باری کی طرف میڈول ہوجائے۔ مراقبے کے سلسلہ میں بینہیں ہونا جا ہیئے 41

کرما کک اس کی تہدی منتقول میں بی بیس کردہ جائے کیو کہ اگروہ اس حالت میں مرجائے گا قواسے اخرت میں حسرت افرد نج ہوگا۔ مثلاً اگر ساکک مراقبے کی تہدی منتقیں کردا ہو۔ لینی وہ کٹل اوا درکنے میں مصروف ہویا خلاکو تھی باندھ کر دیکھنے کی مشق میں گا مہوا ہو با وہ آفاب کی طرف دیکھنے یا ناک پرنظر جائے کی مشق کر رہا ہوا وراس کوموت آجائے قوا ندازہ لگائے کہ آخرت میں ہے اپنی اس محرومی کا کتنا صعرت ہوگا۔

## راه الراق الروكا وال

جب سالک اِن اشغال کوکرد با ہوتو اس سلسلہ ہیں اسے چند دوکا و ہیں بیش آتی ہیں۔ دوکا و ہیں بیش آتی ہیں۔ را یا ان ہیں سے ایک رکا وٹ اردھ را دھرستے خیالات دوساوں کا بعد ا ہو تا سے ا

 بكفالت كالمليقاب والى قرك فيالات كالملاملا الماسية محیل ارامال اور نوم کے زائجات بنانے کے سلسلین ومی کی قیاس ارایا ن واصلی اورنیزمعقولات کی پرجیس که ایاکول موا ؟ اوریه ممکول سلمکرس ؟ اسی قبیل میرست میں دب افیالات و دلیاوس کی و فرسری فتم بیرست کیا توباهد اور تغير تنوسيط موست فو وتحو دخيا لات د ماح من سيك آسته من يا ان کی صورت یہ ہوتی سبے کہ و جزی آنکموں نے بھی دی میں ان ميرول كي صورتين حن مشترك من اوراني من -بهلى سمرك فيالات ووسا وس كاعلاج يرسه كرسالك الى محت کے جذبے کو برامیخت کرسے ۔ اور اس کی خیل یہ سے کہ وہ کو تی ایسی سميركرسه برسساس ك ول ين جوتن بدا مور ال تداير كا وكريم اس سي يك كراسية بن وجب سالك ين ابي طرح كي كي تدبیرے جوش براہوگا، تواس کے اندرنے سے اپنے لعن کی تہذیب واصلاح کا مذہ اکھر گاراس مالنت پس ایسے جاسے کے وه علوت افتار کرے اور اس افرال کرست کی کرست کے محدوقت کے ساتے اپنے ول بی باہرسکے خیالات نہ کھیتے وسے ليكن الراس كوستسش كاوجوداده واوهرك فبالات ليرجي يورس كرايس واست خاست كرسل اس سك كداس كاول ورواع ال خالات كى لزت موسى كرسه و و أن خالات كوان أسك

Marfat.com

دورمها دسه وفض كيا أكراس كاول ان خيالات سيهبس مناحيا متا، تو اسے جا ہے کہ وہ اپنے ول کوسمجھاسے اور ہی سے کیے کہ ابھی تو تم ان خیالات سے درگرر و مفوری دیرنبد کھران خیالات سے مخلوط مولینا الغرص اس طرح مال مثول کرکے وہ اینے ول سے کچھ ترت کے سنے ان خیالات کو دورکر دسے ، اور پھرس تربیرست اس نے پہلے ہیے اندروين اوربهنرس تفن كاحذب بيداكيا تقاء هراسي تربيركوعل بس لاسے واوراسیے ول سے خیالات و وما وس کو وگورکرنے کی می کری۔ وومری قسم کے خیالات و وساوس کا علاج یہ ہے کہ مذکورہ ویل ت طرافیوں میں سے کئی ایک طرکھتے سے سالک ول میں عذب وتو ق بيداكيب اول ومكى قوى توجه واسك يزرك كي صحبت مي متفياد ا بنے دل کو ا دھرا وھرکے خیالات سے خالی کرسے ایک دوگھڑی سے و کیے آسیے پوری طرح اس بزرگ کی طرح متوجہ کوشے ، دوم میرکہ وہ مثالج كى پاک دودن كى كرف توفيرسے ، ان برفائخدرشھے ، ان كى قرول کی زیادت کرسے - اور ان بزرگوں کی ارواح سے جذب و توق کی توقیق جا سے را در تمیس یک وہ خلوت بس جاسے عمل کرے في شفي كيرست يكف اورد وركعت ما زيرسط ، اور هر" الهم تفي من مخطايا الخ اورالهم الجعل فی قلبی نوراً کاجهاں مک ان سے سوری وکر کرسے. اورنا زسك ليديانوركا مارصري ياسر صربي فكركريد ريدسب كيمرسي سے بعد بھی اگر خیا لات اوروما وس ول میں تنویش بیدا کریں، تو

مالک کوچا سے کہ فورا استے، و ویارہ وضوکرے، پہلے کی طرح وورکعت نماز يرسف اوراس طرح ليرذكركرسه اوراكر ليرجى وساوس بحقانه هووس تو عربيك كي طرح وضوكرساء نا زيرسط اورذكركرساء بمي الرب ودا بی شک به کرسالک دوین بارای طرح کرسے گاتواسے ایک حراک دل میں کھندک اسکول اوراطینان محسوس موکاراس کے لید مالك كوياسية كه و تا لاالدالا التركا ذكركسه و وتحصيل توق من لك جائے۔ اس فقرکو نیا یا گیا سے کہ خیالات اور وساوس سے تحات یا ہے كابيمى اورمحرسه علاج سبحه - اوراس كالميشراك سااير هوتاسيد -منب دسلوک کی راه کی رکا و تول می سے دومتری رکا وط علق و اضطراب اورعزم واراوه كاحنعف عي سعداس كي وجهت الكاك كى يه حاكت موتى بحكه وه وظالف قلب مين متعول مونا جامناسي، ليان اس کی طبیعت ایس مانتی اور اس کے دل میں رہ رہ کر مم افرا صناب رسه زورسه فواره کی طرح کھوست برسے بال -اس فقركوتا باكياسي كمنتق والفيطراب اودعزم وارا وه ك صعف سے سب ویل اساب بی اول مزاج کا اختلال سی طبعت يرسودا وست كاعليه موراس كاعلاج برشيع كقصد بالمهل كوزنطيعيت مين اعترال بداكيا صاسك بقلق واصطراب اورعزم واراوه سيطنف كاس كا اس كا اوركوني علاج تهل - دوم بركرممانا ياك بهدا ور الكسه عرصه سيطسل الهل كالكيارس كى وجد سنظ بدن يرميل كال يولى

Marfat.com

ہے۔ اس کا تدارک عسل سے کرنا جا ہے۔ اور اور کیروں اور کیروں کی صفائی كابهت زياده خيال ركهنا جاست سوم كنا بهول كرا تركاب سيد بمى طبيعيت مين فلق واضطراب بيدام وماسي بيركناه غربيون طيست كيف كي كل من مون يا دوسرول كي معوق يحيف كي صورت من . ان کا علاج برسیے کہ سالک ان معاصی سے نیے ۔۔۔ جہارم شیاطین ا ورجا و و كا الرهمي طبيعيت كويرا كنده كر د تياسيد اس كاعلاج" يا الند" كا وكربيع - مالك زياوه سن ديا وه خيناكرسكناسب كرست -طبعت بن قلق واصطراب اورعزم وارا وسي من صنعف كيدا بونے کا پانچواں سرسہ مشائح طریقت کی نشان میں ہے اوپی کا ارتکاب سید اس کا تدارک اس طرح موسکتا ہیے کہ آومی اسکے ارتکاب سے بازست ستستشمهات بدسه که دل میں دنیا کی محبت کی رکس بوشیرہ میں راور گووه برنااطور برنظرته برناطور برنظرته این سین جب تیمی بی ان کوموقعه لمثابی تو وه أنجر كراني تاريك انرات ول يروالتي بن رجنا نحير اس سطيست میں قلق واضطراب اورعوم وارا وہ میں صنعف بیدا ہوتا سے اس كاعلاج بيرسيك كرسالك متعل طوريرس طرح كرسم يبقي لكواست مي ، وكركريس اوراس كى كوشش يهموكرجن اطراقت وجهات سيع ونياكى محبت اس کے دل پرایا اٹروالتی ہے ۔ وہ اک اطراف وجہات كى تفى كرسے سے مفتم را وسلوك ميں سالک كوطرح طرح كى جوشفتيں كرنى يرتى بين مجمى الناسك خيال سيعائس كاول ورَّجا تاسيد. اس كا

علاج بيه الك منائح كى مكايات شف اوراي ول كواس اور الميدست منعطى نهمون وسے والغرض ان تام ا عراض من ساك، كو ماسية كريك تووه است دل كه الله عارض كايته لكات اور هر اس عادهند کاعسلاح کرستا-لین اگرسا لک بیتے اس عادی می محصی تخیم نهرسك تومرشركوجاسيك كدوه مالك يربكاه دسكه راورمخلف محالس بي اس کی حرکات وسکنات کورسے توروس سے دکھتا رسے واوراس کی باتول اوراس سے آنا روقرائن یا ضرا تعاربے نے مرتدکوہ فرارست عطافرانی سے ،اس کی مروسے وہ سالک کے عوارض کا کھوج لگائ ا ورهراک کا تدارک کرسے ۔ د جے ) اس سلسلمیں اکثریہ بھی موتا ہے کہ سالک کوخواب میں یا بداری میں طرح طرح سے واقعات اوراحال میں آتے ہیں۔ نیزوکرواؤکار یں دورودرک خیالات اس کے دماعیں ان موجود موسے ہی عزیر برال وه است ساست انوارکودوش اودودشال و عف لگتا ہے الغرص جب سالک کواس فسم کے معاملا ست بیش آسے ہیں، تو وہ اس برى عظمت وسنسال كي جنري كله السب الوراسي برخال موتاسي كه اس کے بالقرمین مری متاع آگئ جنائیر اس کی وجہسے سلوک کا جو اصل مقصووسه - اس کے لئے وہ صروم کرنا تھوڑ ویاسے۔ سالک کو چاستے کرجہب وہ ان حالات یں سے گزرر ہا ہو آوائے اور خیطار سطے اس سلسله من فقركوتها يأكساسي كه ان حالات من سالك يرافكا

وتصورات کی جوهی شکلیں رونا موتی میں ، ان کی بیصور تیں موسکتی میں یا توسالک کوبیلتین مواسه که وه جو تجهر دیکیرراسه . وه حق تعاسل کی تجلی ہے۔ یا وہ اس تحلی کی طرف منسوب ہے۔ اگرسالک کواس بات ہر یقین موتو داننی ده ستجلی تخلی حق مروگی - اور اگر سالک اس حالت میں اس تجلى كوملائكم بامشائح كى يأك روحول كالمتيحة محصاسي توبير تحلى اسى نوعين شارموگی ، ان تحلیات کی دوسری بہجان بیرسے که اگران سے میالک کو اأس وسرورا ورانشراح فلب حاصل موتوبير تحلي لما تكريم محفي حاس کی اوراگراس سے سالک کو وحشت اوراتقباض موتوبیر نتیاطین سے وسوست ہوں گئے۔ اوراگراس سے نہ سرورحاصل ہو،اورنہ سالک کو كوئى خاص وحشت وانقياض مروتواس فسم كي تحليات كوطبيعت كاليك خیالی اکھار محمنا جا ہے رسالک اپنے دوسرے احوال اور کوانف کو بھی ان صورتوں برقباس کرسکتاسیے

بین رفی متائخ نے جہات سے کیافاسے بھی گئی تجلیات اور شیطانی وسوسوں میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے ، لعبی اگر فلال جہت سے افکار وتصورات رونا ہوں تو الحنیں کی تجلیا ت مجھا جائے ۔ ا وراگر دوسری حہدت سے کوئی چیز ازل ہو تو اسے شیطان سے وسوسوں اور اثرات کا فیتر ہے تر دیک جہاست کے کافاسے تجلیا ت کی تقسم کھنگ بہتں ۔

## ٧ نوميافال - نوميطالي نومي دالي

"خدب سے بہاں وہ کیفیت مرا وہمین عین کر سالک کا ول عالم غیب کی طرف مکسرمتوصر مہوجاتا ہے ۔ اوراس کے وماغ سے ادهر اقرهر سے خیالات بالکل کل جاتے ہیں راس کی عقل ابنا کام كرنا حجوظ دنتي سبع أوروه مشرنعيت كم احكام أورمعا شرت كاوا سے بالا ترموما تا ہے۔ بہاں ُ مزب سے مراو وہ مالت ہے، میں میں کہ وجو دہے تعینات کے بیر دھے جن کا کہ سلسلہ اس کا نمات سے کے کر ذات باری تک بوقع بقته الحقالق ہے ، کھیلا ہواہے بہالک کی نظر ہ كيسامن مهد مات بي وخالخيراس مدرية بي كطفيل نسافي انامين يداستعدا دبيدا بوجاتى سبي كروه أس مقام اصلى كى طرف نوط ما تاسبع، جواس "انا" كاميدا اول سيه، اورجهال سيف اس انا كا صرور مواسم-غرضيكم "جذب" سع سالك كي نظرون مين اجزاك وجود كليل موجات ہیں۔ اور اس سے سامنے سے تعینات وجو دسکے پر دسے اٹھ جاتے ہیں، باقی را "سلوک" سواس سے مرا وخفنوع اطہارت اورعشق وغیرہ كى نفسى كيفيات ميں سالک كااسنے آپ كو رنگسٹايا ان كيفيات كو

اہ آنا "جو فردان نی ہیں شدور وات کا مظہر ہے ، یہ انسانی آنا " نفس کلیہ سے صاور موتا ہی اور نوا ہے اور نوا کا مظہر ہے ، یہ انسانی آنا "ہے ، اسی طرح نفس کلیہ کل کا ننات کا اور نوا کی مثال یوں مجھے حبیباکہ فرونحا ایک انسانی آنا "ہے ، اسی طرح نفس کلیہ کل کا ننات کا ان شہر ہے ۔ کا انا ہے بفس کلیہ سے اوپر اسمائے الہی کے عرارج میں اور ان کے اوپر فات بحت کا ورج ہے ۔ " نا تو ہیے ہی ویرا ہے میں اوپر اپنے میں مقصود ہے ۔ مترجم اناس خدب کا مقصود ہے ۔ مترجم

است الدريداكرناسي-" عذب " كي معول كاطراقيه يدسي كرسالك عبب احالي طوررعالم عيب سے اتنا ہوجائے توم شرکو جاسے کرائی سے زبانی یا طبی ذکر کڑات كرواسة - اوراس دوران مي سالك ايي متم لعبرت كوعا لم غيب كي طرف برابرلگائے رکھے، اور وہ اپنے دل کوئفی اور ی طرح اوطومتو میں كروسه ال مي شاك بني كداكر سالك جند روزعا لم غيب كي طوت ال طرح توم كرسك كاتولينا اس يرتوحيرا فعالى كي معيقت منكثف مومات كى أورده محفن فكريافيال يعظ توصدا فعالى كى مقيقت كاادراك بنس كرسكا كالمكراس بربي حالت طارى بوجائے كى كروه كل عالم اوراس كى تام حرکت اور تموکوا کم شخص واصر کی تدبر کا افرا وراک وات کے فعل كالميحد سيحف كا- اوراس كوعالم كى تام حركات وسكنات يول نظراً منكى مسي كتيلول كاتانا موتاب كدلظام تومعلوم موتاب كتليال ازخود على غررسي من - لكن أصل من الن كي يحفي منى والا منها موتا سع، وتأد سے سب تیلیوں کو حرکت ویتاہے۔اگر سالک ملکے بی سے توحدافعالی كالمعنقدس نؤاس سفل سے اس فرائی توحیدا فعالی کے اثرات نایال ہونے گئے ہیں مثلاس میں توکل کی صفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور انحاب معالمات الشرك حواسه كردتياس منزوه موت، زنزكي ، شفار اورمون کوان کے واسسان وعوارض میں ان میں مخصر میں محصالک کل من عندانسر كافال موصالات. لين اس توكل كي يدمني لهن كروه

امباب ونمائج كمصلسله كؤسي بالاستے طاق ركھ وسے رامباب ونرائخ كالليله توالشركى مىنىت سبى الدراس يركار بندمونا نتربيت كى طرف سے فرمن سے راگرسالک پہلے سے نومیدافعالی کامعتقدنہ ہوتو خبر ب سے توصیرا فعالی کاعقبیرہ وحدا فی طوربراس کے اندربیدا ہوجا اے ۔ " توجيدا فعالى كي محمن مي عالم كے خيد افعال اور اعال كو تربير خواوند كى طرف منسوب كرسنے ميں اگراس بات كافيال رہدے كرساكك عمومى افعال اور کل حوادت بیست که فقر، عنا ، شفا ، مرص موت ، زندگی ، عزت ۱ ور ولت دعيره بين ١١ن كو وه الشركى طسب رف نسوب كرمے توبيرناسب ا ورعده طریقہ ہے . باقی رہا ہے ورخوں سے بیوں سے ایک ایک فرسے میں اوراس طرح سے اور حموتی جھوتی جیزوں میں تفرن و تغیر کا جوعل جاری ہے۔ اس کو تھی اس من میں و سیھنا ہارے نزد کیٹ توحیدا وَفالی " سے اصل مقصد ہیں واصل نہیں گرجیرالکان راہ طراقیت کو اکثر ان امورسے سابقه برتاب مثنائح اس منزل میں سالک کوئیمی و کرکرنے کی کمقین کرتے ہیں اوراس سلسلے ہیں اسے اس امرکی طرف توجہ ولاتے ہیں کہ وہ ذکر ين لا فاعل في الوجود الاالتر تعني كاننات مَين خدا كے سوا اور كوئي موتروفاعل ذات تهبن سب كولمحوظ نظررتهي اس سد دراسل ان كامقعد بيم واست كرسالك كوتوحيرا فعالى كى كيفيت عبدست عبد عاصل مروبات. لكين بيه بات يا درسي كه ذكروا ذكارين محض اس نيال كولمحوظ نظر ركھنے سح كه وجود كاننات بين التركسك سوا او ركوني وات موثر وفاعل نهي، سالك

كوتوحيدافعالى كانسبت ماسل نهين موجاتي بهرمال مرفعن كوتوحدافالي كي نسبت ماهل مومات وه الموت لعنى عالم ما وبات كوانيه ساست يول يا تاسيد، صبح كه وه عالم غيب كا ساید اور طل سے داب ایک عقل منداومی کی مثال سے داروه سلید كوحركت كرتام واويحتاسيع تووه بلاكسي نتكب وشبهك مرامته المسس بأمت يرتقنن كرنيتاسي كركوني حم موحو وسير حيس كاكديس سايه وكوريا مول العشري كيفيت اس تفس كي موني سيد اجد توحيدا فعالى كينيت عالم مورييخص حبب إلى وبيامين كوكروه عالم غيب كاسايدا ورطل مجهناسي اعال وافعال موت وبكمتاسب تولفنا است وه ترسميي تطراحاتی ہے، جوان سب اعال وافعال سے پیچھے کام کردی ہے۔ توصیرا فعالی اس راه کا بیلا قدم سید و اس کے بعد تو حیرصفاتی كامرتبه الهيئ وتوحيرصفاتى سيدمراد بيرسع كرسالك مخلف صورول اورمظام رمين صرف إيك الله المال كولوه كروسك والورلفركي تنك وتنبه کے اس بات کو برامیٹر بال سے کرمائے کے سائے اختا فات ایک ہی هلی من تابت اورموحود من اور طروه اس مل کونوع موع صورول میں طبوہ کر تھی ویکھے۔ اور سرعگہ اس اصل کو پہانے۔ اس کی مثال يول عجفت بسيدكركوني تحص نوع انسان كتام افرا دين ايك بنان كى كامثابره كرياب يا وه موم كى مختلف موريول مين ايك بى موم كى صى كويرمورت يل موجوديا تاسيد الغرص بدايك اللرجودود

کے ہرافلبریں اور کا ننات کی ترکل میں مشترک ہے۔ سالک کوجائے کہ وہ اس ملل کو سرچیزیں ہے رنگ ویکھے ۔ اورکسی مظہرے محفوض رنگ کواں ہیں موٹرنہ ماسنے رہین اس سے ساتھ ہی سالک کواس مقیقیت سے بھی بیخبرنہ رمنا جا ہے کہ اس صل کی بیر ہے رنگی ۔اوربید میں اس نے مختلف مظام رمیں جوالگ الگ صورتیں اورگوناگوں رنگ اختیار سکتے ہمیں وان وولوں حالتوں میں کوئی تضاد تہیں ما وراصل کی بیسیے رکی اس امريس مالع بهين كريسي كالمختلف صورتول ا ورمختلف رنگول مين طهورندير نه مو سکن سالک کوایک اصل کی بیرے دنگی اور یمبر دنگی محفن عور وفکر کے وربعیاتیں ملکہ وحداتی طور براور براہت مثایرہ کرنی جاہتے۔ بهرصال ایک بی اصل کو وجو د کے برمظهر میں ویجھنایاغور و نکر کے ذریعیہ موتاہے یا وجدانی طور پراور بدا میں۔ اور مثا ہرہ اصل کے دونومقام بالممسلے حکے ہیں -جہال ایک ختم ہوتاہے، وہی سسے دوسرے مقام کی ابتدا موتی سیے۔ اس راہ پل تعف سالک تولیسے تعی موستے ہیں کہ وہ ساری عمر مثا مرہ فکری کے مقام میں رہتے ہیں را در اس سے اسے میں ان کوٹر تی تصبیب نہیں ہوتی ۔ لیکن جوسالک قوی است اوردنی الذمن مود وه این حالات سے بعربوری طرح اس ایک اس كى طرف متوصر ميوما تاسيم . اوران مختلف صور ا ورانكال كى طرف مطلق النفات نہیں کر اسوہ وجود کی کثرت اور مظاہر کی بوقلمونی سے این نظراس طرح تعیرلیتا سه اگویا وه افعیس با کل تعول می گیا۔

ضراتعاك كاطرب سے انانوں كے سے يدمفرر موحكا سے كروہ است انا" میں جوعبارت ہے ان کی " مورث سے توصیصفاتی کاملوہ وتحين بيني ان كريك سنة بيرانا "من نتاسه اس اصل وجود كارس في مناهد مظاهر كاناسد سي طور فرمايات والحدمونا يرب كرحب سالک است انا پرنظر کر است نواس کی نظرانیے "انا" تک دک بہنس ماتی مكروه إس" أنا "ك واسط سك الل وجود مك جورب أنا وُل كا مبدأ اول سب الهج حاتى سے اور حب سالک اس مقام براہنجا سے تواس کی نظرین صرف اصل وجودی ره جاتا ہے۔ اور یہ تام کے تا م مظاہروات کال سے غامب ہوجاتے میں ربیہ توصد والی کامقام سے سكن جال البي ازلى ذوق كممن مي توحير ذاتى كانام آناسية تو اس سے مرا دایا۔ اسی کیفیت ہوتی سے جو امک لینے والی کی کی طرح ملتى سے اور طرحتم زون میں غامب سوجاتی سے مہرخال بہال ہم س توحید نواتی کا وکر کررسے میں بیسلوک کے مقابات میں سے ایک مقام سے - جہاں کہ سالک اکر فرار مذہر موتا سے عام طوريرتويه موتاسك كرمالك يهك توحيدا فعالى كالبست حال كتاسيه هراست توحيصفائى كمقام برمهجتاب ماوروبال س وه توصدواتی کا مرتبر صاصل کرتاسید سین عفی مالک توجیدافغالی سهراه راست ایک حست مین توحید ذالی مک این ماست می اود الهي ال راه بن توصيصفاتي سي كزرنانهي يرتاليكن بيرجز بهت كم

سالکول سے حقصیں آتی ہے قصمخفرجیب سالک تو برزانی کی نببت عاصل كرلتاب توكيروه بلاتاخير بب نشاني يا وداشت أور وكرخفيد كى نسبت كولېنج جا تابى أس نسبت كى حقيقت بير سے كه سالك جقیقترا کھانی لینی وات باری کی طرف کلیته منتفرت ہوجا تاہیے۔ خیائجہ حبب سالک اس مقام بربہنی مباسی تواسسے یا سیٹے کہ کچھ دست اس مقام میں تھیرے۔ اور اپنے اس کوم رضال اور ہرجہت سے برد كرك يورى ممت سي زيا وه سي زيا وه سفل در وطيف كريد اورندت یے نشانی کی اصل حقیقت کی طرف اس طرح متوجر مبوک اس برید بات منكشف موجائي كريمي ايك حقيقت سي حس اكي فاص تعين شفها در مهوکرسالک کی موسیت مینی اس شنه انا میرنزون کیا رادر بز اس کے نا ٹیرحقیقت از لی کے اس تعین خاص کے نزول بی کانتی ہے كماكست بقاصاصل بروتى سبے - بير مقام" را ه جذب كى اخرى مسرل ت. اس من میں حید لکات کامیا نیا صرودی ہے۔ ایک یہ کہ جیب سالک، يراس فتم كى وحديث منكشف موجات وأسيع يهقن كريداريات ك اس کی خذب کی راه سطے ہوگی بخوا ہ وہ اس مرحکہ پر توحید وجودی كامتنقد مويان موران احال كي تفسيل يدسه كرسالك توحيدا فغالي سسے توحیرصفاتی ماصل کرتا ہے ۔ اور اس منزل سے جب وہ آگے برمتاسيع، توتوحيدواتي مين بينجاسي اس مقام بربينج كروه إس معاملے کی توجیہ یوں کرتا سے کہ پہلے میں مغلوبیت کی حالت میں تھا او

میں سے ذات واحب کو جو سرستے کی قوم سیے، ممکن " کے ساتھا کا كى نسبت دسه دى هى - يا تكل اسى طرح من طرح كدكوتى تحص فواب ین درندسه کو و تھاسے دوروہاں و رندسه کاکونی وجو و مہیں ہوتا وه خوارید و پیچنے والے کی اپنی عفنی قوت ہوتی سیے ، جواسے ورز كى ملى مي نظراتى سبے سالك حب اس مقام سے ترقی كرتا ہے تو کھر پیر حقیقت آس کے سکے بالک منزہ ہوجاتی سبے۔ اور اس وقت وه مجد حا باسب كر" تعنيه ك مقام سع وه تنزيه سك مقام مل بيع كيا، اور تسبه "سه اش نه خلاصي حاصل كرلى - اب ايك اور سالک سیصے، اور اس کو بھی کہی کیفسٹ میں آئی سیم وہ اس کی لوجيداس طرح كرتاسيه كديراكب مسترحقيقت سيع كدكا ثنات سك بروره میں فرات باری کا جلوہ جاری وساری ہے۔اب ہوس نے وات واحب كو مكن كك ما كالصورت الخاود محا الوم ايك مروه بهوا دوسرسے بروه کا بھی کو فقط میری نظر دیکھنی ہے، ورنہ جا ل تک اللي كالعلق سه و و ان سب تشبهات سع تشره سه -ا ان نکاست میں ووسرانکمتریہ ہوکریہ راہ سب سے نزوک مسلم سے اور اولیاسے کالمین سے ہرامک کو اس کر دنا برتا ہے گوان مقامات کی تعبیریں ان میں ایس میں اضالات ہے عباراتناشتي وحسنك واحل كُلُّ الله والشاكب المجسال ليشش

المكامع توى المعرف الدروي الأيان أندي المراب الكالهم المناع المستنب المتعلق المستعد العيدال المتعلق ود النامب الدانيب المنافي فرفت عركو ترقي توسياسيد ومريد مراك أوازا على النبي على محفق العبيرات كالمحال المسابق ال ومداسك المين ما والمعنون كوار إلاه ومرو إلى المير المرام المسع السي طرح بيس بجيد الن في المعتمد الراوي سبع والمن كسن مقابل المرا

والعات عي سي السع الماء

المتميس المجمت أيسيم كمداس فغيركوما الكاسيم كرمتر لعيت من مستوك كى درا به كى تو وتشاحت كى كى يعيد مكن الدين الثرت كدمشر ويست وما المعم المنظم الاركيلية القنب كي تسريح نهيس كالمحمي الكرن الن المسطى الموجود والوكل مشافرة مليه إسنام كا توال كوترا و ميزي برممول كريث بي توان كى مثال اليئ سيد بيني كركون عسلم النوكي تيهور كتاب كافيد ابن ماجب سے تسون کے قوانین اخذ کرے ۔ اِٹی را عراه ملوك كامعالمه مواس كالب لياب برسي كدمالك اليح مكأت بین سے کوئی ملکہ اپنے اندراس طرح میلاکرسے کہ وہ ملکہ اس کی روح کودوری طرح احاطہ کرسے اور سالک اس کے رنگ میں اس طرح رنگا جاست کراس کاجینا موتواسی مال میں ، اور وہ مرسے تو اسی مال میں چومیرد متبلامیرد جو خیز دمست لاخیرد

ان راهیں جوکیفیت اور مالت سالک کے تفن میں اس طرح ماری بموصا فی سب کویاکه وه اس کی ذات کے سلے لازمی خصوصیت بن کئی اسے نسبت سکتین از ای فا داست اولیار کے بیرت سے مسالک بین دان سلسله مين فقيرسن باطئ طورير عالم ارواح كى طرف توحير كى واورتصوف کے سرطریفنری مرامرانسبت کا اور اک کیا۔ اور نیزید سبتیں کیسے مال ہوں ؟ یں سے پیر جیز بھی نرر نعیہ الهام معلوم کی ۔ چنا نخیر آ مند صفحات میں میں اس ممن میں تھے لکھتا ہول -تستول کی دوسیل می راک مراه عذب سے زیادہ مثابہ گویاک وه طلسب حنرب کا اور دوسری فتم را و وظیم و اوراوسسے زيا ده قريب سب أرياكه وه اى كا حاصل اور خلاصه سع يعفى لله ت تسست ی اس قسم نو تسبت علیه کا بھی نام ویاسے۔ اس دوسری قسم میں سے ایک ایوارطارت کی تعبت کوران كالنبت كالمتقت بأبياكه مب كوفى محص عسل كرنا بعاوراي برن سے تایا کی وورکرتا ہے ۔ اور وصوکرے صافت کیرے ہمنا اور خوشولنا تاسب تواسعان اندراك فاص ممكائيرودا ورانعين موتا سه بير سرور و اس كا احساس ال تحص سيط بني قو بي كالميج الله بالرقا بكه بيرانرا وريرتوم واست تعنس كى يلى فوت كالمحت يرتحض بارتارال كيفيت سيهره مندموتاب تواس محص كالعن اس كيفيت الالطوار اك الرسك اينالينا سك اوريدكيفرت الاسك ك الكسائقل

خصوصیت بن جاتی ہے۔ عارف اس کیفیدت کوہیجا نیا اور اس سے لذت اندوز موناسه جنائير اس كريمس جب وه ناياك موياسه ، يا اس كابرن اوراس سے کیرسے بخس ہوستے ہیں ، تو اس کی وجہسسے اس تحص کوانقیا من اور وحشت موتی ہے اور اس کے دل میں قلق اور عزم وارا وہ میں انتشار و براگندگی بدا سوجاتی ہے۔ اوراس کے واغین طرح طرح کے تشولیت ناک خیالات آسطتے ہیں ملکن جونہی وہ اعمال طهارت تجالا تاسبے تو فوراً ہی اس پروپی سروروانس کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے ۔ اور وہ اپنے اندرسکے كامامكون وأطيبان محسوس كرتاسه الغرص حبب ليحص طها دسكاحكس سرور وأنس كيمكل مين اورنا باكى كااثررنج وومشت كا هورتين جان ليتا سبے را دروہ ایک سے لذت یا ناسٹ اورد دسری چنرسے اسے ا ذمیت ہوتی مسے توطیعاً اس کامیلان اس طرف ہوگاکہ دہ طارت کازیادہ سے زیادہ ہتام کرے ا ورطهارت سے جوکیفیت بیدا ہوتی سے اس کوزیا وہ سے زیا وہ استے ہیں نظر رستھے۔ اور وصنوا وغیس سرسم نیم کارٹر رسے۔ تجب سالك اسنه الدرطهارت كايد لمكريداكرسك تواس سيحوما سنة

حقیقت طاکد اپنے اور طارت کا یہ ملکہ بداکرے تواس سے ساسنے حقیقت طاکد اور ان کے اس وسرور کی طرف ایک وسیع راہ مستی ہے اور دا وست کا ایک دریائے بیال شاہدہ کرتا ہی۔ چنا نجیراس شاہدہ کرتا ہی۔ چنا نجیراس شخص برطا نکہ کی طرح الہام موتا ہے۔ اور نیزاس کے سلے مالکہ کو بدر بیدا لہام مرایت کی مباتی ہے کہ وہ تدبیرالہی سے مطابق اس کی بہبودی میں کوسٹ ان مول را در مرنے سے بعد جب یہ تفق ارا خو

میں ایجیا سے تو وہاں اس کا شار الکرمیں سے مونا سے اور وہ اہی ميں كا المد، موجاتا ہے۔ نسبت طارت کے مصول اور دل میں اس نسبت کے ماکن س م سے کی علامت پرسے کہ سالک پرملی واقعات بڑی کثرت سے ظامر موسے میں مثلاوہ استے ساستے الوارکوروش یا تاہے۔ اوراست دل اورمندی سورج اورباند کود امل موسع دیمنا سے اورنیز وہ و است اب كولمورا ورشفا بت والبركي طرح بالاست مزردرا ل است يول محبوس موناسه که وه لزیر کاب کیار اسه، ورو و وه کی اوران فسم كى اوربطيف جنرس أست منسري واوروه رستى كيرون مين مليوس با غات میں زمرگی گزار رہاہے۔ سکن اس حالت میں صروری سے ک است است دل می اطبیان، خوشی ا در تا زگی حی محبوس مو- ا وراس معآ میں اس کی مثال الی ہو جسے کہ بداری میں کھوسے کو کھا الی جاسے تو اسع برآارام لمناسع . ان سنول کے ممن میں یہ ات کی کوظروشی جاہی اکثر میں تیا ا دوسرم لازم ومزوم موتىس مثلا ايك تحص في تنبث عنن ماصل کی ۱۰ ورجب پیخص اسی نسبت کی ٹی انجازیمل کرلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر لمارت کی شبت کی فود بجو دبدار برجاتي يه فا كر جب وه ايد انرنست طارت كاتاريا سے وقو جو کر اس کے مصول میں اس سے لولی کوسٹ سی لیکن کی دی

ال سے وہ اس کومحض عنا بت الہی کی دین محصا سے اسی طرح نسبت طارت والاحب الماكرست يورى مناسبت بيراكرليّا سے - ا وبر اینے تعس کو تھی یا کیزہ نیا لیتا ہے تواکٹر ایسا ہوتا سے کہ اس کے دل يراس كيفيت كے ساتھ كيا تھ عنق ومحبت كالھي ربگ حرطھ حاتا ہے ینائی اس سے نبعت عشق سے آنا رظام رہونے سکتے ہیں اس کت میں وہ نسبہت طہارت سے علاوہ اسنے اندرنسبہت عشق کو اس طرح موجو دیا کرسمحقاسی کریہ خدا تعالیے کی مزیرعنا بہت ہے کہ مجھے خودنجو تبيت عنق حال بوكئي اسي طرح دوسري تسبتول كوهي قباس كربو الغرض حن بتول كوسالك اين محنت وركوشش حصل كرنابي كفيس تورد كمسي تستنسي عصابي اورثن كبتول بخاتاتهمي طورزوسري نبتول كساته ظامر بوجات بساهين وعطيهاي قرار دنیا ہی کل خرب الدہم فرون مرجاعت این پونجی اور متاع پر نا زا ں ہوتی ہے تنبت طارت كحصول كاطريقه بيهك سالك فلوت مي جا كهمسل كرسه رشنة كيوس بين اور ودكوت نازيرسه اورحبياك هم دل سے خیالات اور وسوس کو دو کرنے کے ممن میں کھوآ سے ہیں۔ ﴿ وَهُ إِلَّا لَوْرٌ كَا وَكُرِكِتُرِت سے كہت ، اوراسى طرح ورہ بار باعثىل اور بار بأروهنوكيس راورباريا رعاز سطيط اور فركرس، اوريوري توجرف ہمت سی سوچے کہ اس کی حالت پہلے جسبی ہے یا اس میں کیے فرق آگیا سبے مہیں تقین سبے کہ اگر وہ و وتین کھڑی کے کہ یہی عمل کرسے گا تو أسع نسبت طهارت حاصل موجائيكي جب نسبت ظهارت اسى حاصل

موصالت تواسيع جاسي كرواس نسبت كى مفاطلت كرسه اورين جنرول سے اس تسبست میں خلل واقع موالیت، ان سے احراز کرسے اس سلسائه میں سیمعلوم سونا جیا ہے کہ حقیقت طارت صرف وصوف عسل ہی مرخصر مہنبی ۔ نلہ وضوعیل کے علاوہ بہت سی اور میزیں کئی بیں، حوان کے حکمیں وافل میں اجیسے صدقہ دینا، فرتسول اوربردگول كونتى سے يا دكر نايوه كام جن ميں عام بوگوں كافا مرہ مو، اور اس کی وجہسے دولوگ دعائے خرکریں اوران کے دل فوس موں اوہ کام سرانجام دیا - وارهی مونچراور و وسرے بابول کی اسی وضع نا اجو مدت میں سنت علی جاتی ہے ۔ اور الفین ہے ترتب اور الند نه رسط دیا مقرس مقامت ، مهاص ورسلف کے تارومرارات ين اعتكا ف كرنا بياك اورسفيدلياس بيننا، خوشواستعال كرنا بطهار كى حالت ميں سونا راور سوستے وقت ذكركنا را وهرا وهرسك يريشان كن خیالات ستے اپنے اسپ کو بچانا مین ستے موذی ما دوں اور تاریک خلطول كوخارج كرنا-يفس كوخوشكوار مواا ورخوشوست رامست بنهجانا نيزاليي حيزول كاكهانا جوصائح عنداميت يبداكرين تاكررنياني اور اضطراب رسيت وورره سنكه غرضكر يرسب كي سب جيزي طارت كى كىفىت يىداكرتى بىل، يا ال سيداس كوتقوست بلى سيد. الينديده شيطاني وضعول كالاختياركرنا المحتى إلى كهنا العث صايرا من لعن كرنا ، سيا عيا بي كا ارتكاب ، حيو الول كوعنى كرست وكلفنا ولعدا

عورتوں باہے دلن لڑکول سے صحبت اختیارکرنا را وداسنے فکرکواک سے محان میں نگائے رکھنا، زیا دہ عرصہ تک جاع کے خیالات کوول میں مضمر رکھنا. اور صنبی کے طبعی صنرورت سہیں اس سے زیادہ جاع میں مشغول مونا كتول ا ورئيدرول كواسنه اردگر ركھنار بيسب سے سب مقامسداور نیزان کے علاوہ جلدی اور و موی امراض میں مبتلا مولا الغرض نيه جنرس ان اوصاف كويبدا كرتي ہيں ، جو طهارت كی ضد ہيں ۔ اس ممن میں میر بنا دیا تھی صنروری سیسے کہ جاع کی دوسیس میں ، ایک ... جاع جربرات وفع ا وبيت موا سه ا ورجاع كى دوسرى قىم وه سېزة من سے مقصور حصول لذت مواہد راق الذكر كا شارباب طهارت میں ہے : اور افر الذکر باب شجاست میں شامل سے ر يدسب جنرس جن كا وكرسم اوركراسته بي ان بين موقعض كو ہے ، اور تعبن کی طرف صرف اشارہ کردیا سے بہرحال مجھے ان سے

م كاعلم بدرنعيب وحدان مواسيه و باقي

ان نبیتوں بی سے ایک "نسبت سکینہ" ہے ہم نے اسے کہیں نور طاعت کا بھی نام ویا ہے ۔ اس نسبت سے تین شیعے ہیں ۔ بهلاشعبه ملاوت مناحات كاسب واوراس كي مقيقت بيرسي كم حب انسان الشرتبارك وتعالى كوناز، ذكروا وكار اوروعا والتعفا كم من من يا وكرّاست توناز و ذكر وا ذكارك اعال والفاظين غيب كاجورخ يوشيره سبع، لامحاله سالك كى توجه ا دهرميزول تنوجاتي سبع اوراس كالنس المقتراجاني اورمني طور يوسي سيعاتنا موما "اسے و اوراسے اس میں لارت ملنے لئی سبے ۔ خاکیراس طرح توجه عیسب کا پہلکہ اس کے جوہر دوح میں واقل موجا تاہے۔ اس سلسلهمين اكثرابيا موتاسب كراومي نظام رساكت وخاموش سيع الكن اس كادل اس كيفيت سي رسيع رغيب كى طرف سالك كي

یہ توجہ ایک احالی فیٹیسٹ رکھتی سے ۔ اس سنے اسسے صلاوت مناحات التم رام دل " رغبت برکر"اوراسی طرح کے دوسرے ناموں سے تعبیر الرام اللہ میں

" توجُه غيب كى اس اجالى كيفيت كيمصول كے بعرسالك طبعاً "كثرت سي ذكرو دعاكرا اوربهت زياده نوبه واستغفار مي متنغول منا ب ان امود کو دلی رغبت سے بجالاکرد راصل وہ اپنے فطری تقاشے كولوراكرناب ورآني للبيرت اورمطالعه كى مردست أن سن فائده الفايا سهد اگرایک بھڑی وہ ان مشاعل کو مذکرے تو اس کا دل ہے قرارموایا ۔ ہے۔ ادر اس کی صالت اس عاشق کی سی موجا تی سیعے ، جواسیے محبوب سی حداموكيام وللين اس كے بعد اگروہ تھران اشغال كوكرسے كے تواس رکوری کیفیت ماصل موجاتی ہے۔ اوروہ پھراس سے لذت اندوز مہو الكناسم أتخصرت صلى المدعليه وسنتم ني اسي كيفيت سمح سنع وشام كاؤكرد افساحي وعائيس ركوع وسجود مونيا واخرت كي بهيودي كے لئے اصرار والحاصية وعائين كرنا ورحن وانن كي شرسه خداكي نياه جا بنا وغيره اموركولازمى قرارويا سب -

توجه عنیب کی اس کیفیت سے حصول کاست اجھاط لیقہ یہ ہے کہ سالک رسول اللہ مالی کی منہ ورحدیث فیمت الصلوہ کا بینی و میں عبری انح کی منہ ورحدیث فیمت الصلوہ کا بینی و میں عبری انح کی حقیقت کو اپنے محوظ فاط رسکھے لینی اسے اس ات پر لین موکر مبدہ جو کچھ خدا تعالیے کی بارگاہ میں عرض کر اہم فیرائے

رب العزت بندے کی ان معروضات کوستا اور ان کا جواب وتا ہے حبساكه اويركى صريت مل واردمواسه الاصريث كامطلب يدسيرك فداتعاك فرما كاسبه كرس كازكوان اورات برسه كردما تقیم کردیاسے جیب بیرہ الحمر تسریب العلین کہتا ہے تواس کے جواب میں خدا تعاسلے فرا تاسبے کہ میرسے تیزسے سے میری حمری اور حبب میده الرحن الرجم كهاسه توفراناسی كهرسه بردسه ساخری تناكى ، الدرسب بنرة مالك يوم الدين كتاسية تواس كواب من الشرتفالي فرما تاسب كرميرست بنده ت ميري بزركى بيان كى اورجب بنده أيالك نعبده واياكستعين كهاسه توخدا فراتاسه كديه حيرضاص مير اورميرسك نيرك ورميان مشرك سبعد اورسب ندو اهذنا المسراط أستقيم الى اخره كتاب وفد إنعاك فرما السبع كدير فاص ميرسه بنساك بسك اورس الراكوا سريع --- غرصتيكر ومحص توصر غيب كى اس كيفيت كوماصل كرناجة الرب کے ساتے صروری سیے کہ وہ طویل محسد رسے کرسے دعاروا متعقاری المرادوا كالح كرسه اوركترت سيرة كرواؤكا دكرسه والساكا كلى فال رسيركر رسول افترسى الشرعليه وهم اور دومسري تيمبرول سنها فتركى وات مين غور وفكرايي كامركة علمهن فرايا ببشك أسياح في تعظمي افعال اوردعا نيبرا وال يحمن من اس بات کی صرور اجازت دی ہے۔ جنانجہ کی اگریک لیے اسے معالیہ كامسكك تحاراوراسي يرتالعين كاعل ربار

منبت سكينه كا دوسرا فنيه شمول رحمت كاسب راس كى حقيقات سمحفے کے لئے ایک مقدمہ کی صرورت ہے ، بات بیہ ہے کہ حب تقنی الطقدين عبلي طورسيه أورنيز كوكسشش وتمهت كي مروست بيراستعداد يدا موجا تي سب كه وه الما كمرسيه الهام قبول كرسيك تواس منزل مين اس کے نفش کی صلاحیں اپنے کمال کو بہتی اس اور اس کی بہتی وت كي شعك بجه حاستهين ال وقت ال كامطلب بيرنبس مواكه قوت بهیمی نکیسرمدروم مهوحیاتی سیدیا اس میں کوئی کمی احیاتی سید ملکههمی قوت كے مثلے بچھے حیاتے سے مرادیہ سے کہ نفش پر مکی قوت کا علیہ ہوتا ہے اورانسان کی بہمی قوت کی قوت سے رنگوں میں سرکسی رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ یہ مقام انسانی کمالات میں سے ایک کمال سے ۔ اور دو تعفق اس کمال کی طرف پوری طرح متوجه میوجائے ، اس سے سامنے راحیت اور باكيرگي ست كيمرا موا ايك درياسته سيدكران ظهور بذير مواست اور وه اس میں سے جننا ریا دہ سے زیا دہ بتا ہے اسی قدراس کی بیال

تنالی انگرزی در ایک پرسور کردرشند و گرخروست گراز وست تشانی از در ایک برعه او میرخ وست گراز وست تشان صدح عد او مشر برای برعه و گرخر وست می گرخر وست کرد تر این گفتگو از چول وازه نیر نه آب آخر نئودست شمول جست که آس نے تنبیت شمول جست کی اس کیفیت کے اکتباب کے جن در طریقے مقرر فرا دسیتے ہیں جن برعام و اس کیفیت کے اکتباب کے جن دطریقے مقرر فرا دسیتے ہیں جن برعام و

فاص اور ذکی وغی کمیال طور برعلی کرسکتے بن می سجاند نے ان طاقیل كوانبيا ملبهم السلام كى زبانول سے خلق كے سئے واضح بھى فرا ديا متوالیت کے ان طرق اکتبات کا لیب لباب بیسے کہ اول توسالک کے ول پر ذات حق سك عقيرسك كايورا ليرا لتلط مورا وراس ك بعربالك ين اعضا وجوارح كواك اعال كاعادى بناسة جن كى هودتى مدت باسة درا زسے ملاراسلے کے ذمنول میں ممکن ہیں وران اعال کی خوبی کانفش وبال بوری طرح مح مکاسے ر السّرتالي كي ذات مين كالل اعتقاد كمعنى يه بين كداس كي منى يرسالك يورى دل جمعى اورثابت قدمى سبع اپنى رضامندى كاعزم ! كرم كسك ماورايت اب كوكليته اس راه وسطيركا دس عن ي تفس کی تعللی اور بہتری ہے۔ اس کے بعداعضا وجوارح کی اعمال کامعالی سے سوان کی حقیقت برسیے کہ ملام اعلیٰ جن کی تامتر توصر کامقصور انسانوں کی تمیل سے بیاعال ان ماراعلے کے ومنوں مرمنتکل سے ہوستے ہیں۔ ملار اعلے میں ان اعمال کے تشکل کی مثال یوں محصے کریم ين ست ايك تخس ايك تخت بنائے كامناق سے بنائے بيخف اس سخست کی صورت کواسنے ذہن میں اس طرح ماگزیں کر لیتا ہے گویا ک ومخت کوبادی شکل میں اینے سامنے ویکھ رہا سے۔ اب سوال یہ سے کہ یہ اعمال طار اعلے کے دمنوں میں کیسے مستکل موسك وال كى صورت يول موتى كه ضراك صائح اور نكوكار ندول

نے نسال بعد نسال ان اعال ہی کے ذریعہ اسٹرتنا سانے کا قریب وصو شرالو ان بزرگوں کی نیکیوں کے صحیفے ان اعال ہی سسے کھرسے کئے ۔خیا تخیہ اس وجهسیدان اعال کو طاراعلے میں ایک منتقل حیثیت حاصل موتی اب مالت بیرسے کہ جب کوئی تخص ان اعال کو بچالا تا ہے تو ملاراعظ کی مباثب سے اس شخص کی طرف رضا وسرور کی ایک روحکتی ہے۔ اس کے علا وہ یہ بات بھی ہے کہ ان عال کی صورتیں صالحین کے دمیون اوران كيحوارح من موتجرد موتى بن اوريني وه صورتين بن جو ما د اعلين تمشكل مهوضی ہر، جیانچہ ان اعال کے نرینے سسے اومی میں یہ استعدا دبیدا موجاتى سب كروه إلاراعك كالهام كوفلول كريك -اس من من من مجمع مجمعي مير يهي منونا أب كم ملارسيا فل تعني ا دينے درسيے کے فرشتے بلاء یا علے سی رضا ویندیزگی کی کیفیات اخذکریتے ہیں۔ اور نیر فرشتے ذکر کریئے والے اتناص کے اروگر دخلقہ یا نرط لیتے ہیں یا اُ ن کے تیجے اپنے باز و کھاتے ہیں اور انسانوں اور بہائم کے ولول بس اس باست کا الهام کرستے ہیں کہ وہ ان ذکر کرسنے والوں ٹوہرجانب سسے تفع بہنجائی۔ جنائخسیہ اس طرح یہ چنرین دن کی جان ، ان کے مال اور ان کی جان ، ان کے مال اور ان کی جان ، ان کے مال اور ان کی اولاد کے سنے خیروبرکست ا ور آسودگی وسلامتی کا باعر مث

دو نسیست شمول رخمت کی اصل محقیقت کی وضاحت سے پہلے جو مقدمہ صروری تھا، اس کا تو بیان مہو جیکا راس کے بعد، ب معسلوم بونا جائیے کہ بار باس امر کامشاہرہ موجیکا ہے کہ ذکری محالس میں اور خاص طور پرمب وه مجانس و کرمساه برین قائم مون ، داکرین کی جاعت جسب نازود كرمين سغول موتى سب تواك ظرى عي نبس كزرى كدان ب ملائکہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہی اور بیر کات سے معطر کی طرح ان کے تفوس کا اصاطہ کرلتی ہیں، خواہ فاکرین کی بیرجاعلت اس وقت مصنوري ومناحات كي صفت سيد متصف موحلي مويانه مولي مواود نیز اس من می اس امر کا بھی بار بامنیا ہرہ موجیکا ہے کہ جب کوئی تحق ہم "الشر"كا ذكريورى طرح شدع ورترش كے سابھ كرتا ہے تواس ايم مبارك كى صورت سعار نوركى ما نندان ملا كمه ك تقوس من تقت موجاتى سع، جو ذكرير مول من را ورحبنب سيخص بمنزت ذكركرتاب تواسم مبارك كي يه صورت ان وسول سه اورج اور فرست ان ما ان سك تفوس بل تعش ہوجا تی سبے ۔ اور اس طرح برصور ست ترقی کرنے کرستے حظرہ القیاس سير مقام ميں بہتے جاتی سبے اور دیاں سے بیصورت کی البی میں وقعی اكبرك سك بنزلة ول ك سها ماكني موماتى سه اوربيرو ما رساور مقبول عليه الصلوة والسلام سنے فر آيا سيے كن فرنشہ جرب أسسے سے كراوي يرهاسي تورمن كاجهره اس سي شرط جا اسب تواس سي يم معنى واد

له مديث ك الفاظيم إن صدرها المك عي ما وجدا المن"

بعن و ندید بی و کیماگیا ہے کہ نور نے واکر سے گرد ویش کا اصاطارالیا اوراس سے فاکر کے اردگر دی ساری فضا بقی کہ نور موسی کی بات کو اللہ بہتہ جا ناہی ہائے ہوں کی بات حسن کی بنا رہ شارع نے ناز کے لئے حصوری کی شرط نہیں لگائی ۔ لینی بعض د فدمحض زبان سے فدا کا وکر کر ناہی فیضان نور کا باعث ہوجا تاہی اسی طرح طاعات کی بھی بہت سی تسمیں ایسی ہیں کہ گوباا دقات وہ مناجا کی بثیل نہیں موتیں ۔ نیکن یہ برکات کے زول کا باعث فردین جا تی ہیں جا تھی دینا ، فا مذکو ہو اور کی طاعات و باتی ہیں جا تھی دینا ، فا مذکوب کا طوا ف کونا ہو صافا و مروہ کے در کمیان سعی اکھی کی دیا رہ نا دراسی طرح کے اوراعال خر بہی ۔ دیا اوراسی طرح کے اوراعال خر بہی ۔ دیا اوراسی طرح کے اوراعال خر بہی ۔

انسان ان اعال وا ذکارکوکر ایسی ان کانفس برری موتا به بند که جون جون انسان ان اعال وا ذکارکوکر ایسی ان کانفس برریخ شمول رشت کے رنگ کو قبول رشت کے کی میٹیت کہ ان کا کہ یہ رنگ اس کے کئے متقل کلکہ کی میٹیت افقیار کر لتیا ہے ۔ اس فقیر کے نز دیک به حدیث دہ قرب کی میٹیت افقیار کر لتیا ہے ۔ اس فقیر کے نز دیک به حدیث دہ قرب مجھے سب نا دہ عزیز ہے جوکسی نبر سے نے فرائفن کو سرانجام دیے میٹیت ماصل کیا ہو ۔ نیز میرا نبدہ نوافل سے برابر میرا قرب حاصل کرتا ہے ۔ اس کے کا ن بن جاتا ہوں جس سے دہ منتا رہنا ہوں جس سے دہ منتا ہوں جس سے دہ دائیں ہوں جس سے دہ منتا ہوں جس سے دہ دائیں ہوں جس سے دہ منتا ہوں جس سے دہ دائیں ہوں جس سے داور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے وہ دیجھتا ہے ۔ اور اس کی انجیس بن جاتا ہوں جن سے دور انہوں جن سے دور انہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور انہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور انہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جن سے دور کی جاتا ہوں جن سے دور کی

كا الدين جا أمول عن سے ود كر تاب اوراس كے يا ول بن ما ا موں بین سے وہ جاتا ہے" اسی مطلب کی وضاحت کرتی ہے " سلمول رحست كى بيصفنت يونكه فرالفن بين مشتريا بي ما في يوراس كنے حق بیجان کی محبت طاء اعلے کی وساطنت سے اسی مانٹ ذیارہ ملتفنت رمتى سب واورجب كولى تحص كترت سع وافل اواكراس توش سجان كى طرف كاكب تورالما كرك نورك توسط سے اس محص كى روح یں داخل موتا ہے ، اوراس طرح اس محص کی روح کو ظرانیا ہے کہ اس کی روح کا تمام ترقیام وانحصاراس نور پرموجا تا ہے بینی جی ہے کایہ نوراس بھی کی روح کے سے فیوم بن جاتاہے۔ اور سی نورسیب بتاسب اس على دعا ول ك قبول موسف كا اوروريع موتاسكروبا اوربرى جزولس اس كنيك كاراوريدام باربامتامره بن احكاب حق سجا مذکے تورکا ایک تحص کی روح کا قیوم بن جانا، اس کی مثال اسی ہے جیسے کرکٹرسٹ کا ایک شیریا مجھلی مور اوران میں موالھردی جائے اور مواکی وجهست به حرکت کرسفالین. اب اس موامل بای کے اجرا می سے ، جنائی یا بی کا اثر مواسکے در لیست کیرے کے اس سیریا جھی کے ہر ہرعفویں بہنے گیا۔

امهر شیران و کے سند علم بنش از با دبانند دم بدم بزراہی کی بومیت کی اس حقیقت کوسب سے بہتر تو خود اقد تعالیٰے کے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ بیٹا نجے معودہ تورمیں ارتبا و زیا

نمثل نوره کمشکواته نیهامصیاح" بعنی استرتعالے کے نور کی مثال ایسی سے جسے کہ طاق ہی جراغ رکھا موا ہو حضرت ابن عباس نے اس " بيت كويو*ن برط* ها سيع" مثل نوره في قلب المومن كمشكوة فيهامصه یعنی ا مشرکا بورجیب مومن سے قلب میں ماگزیں موجا تاسعے تواس کی مثال البي ب حبياكه ايك طاق مو-اوراس مين حراع ركها موا مو-ويتمول رحمت كي نسبت كالتيسراشعبه اسماك الهيرك انوارس تفس کا دنگاجاتا " ہے۔ اس کی مقیمت با ن کرنے سے پہلے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے معلوم مونا جا ہے کہ اساسے الهدخوا ہ وہ اساسے لیا مول جلیے کہ افتر، رحمن اور رحم ہیں ، یا وہ اسا کے مرکبہ موں جیسے قرآ ن مجید کی وہ آئیں اور و نامیں ہیں جو وات واحیب کی صفات يرد لالت كرتي مين مثلاً "ايت الكرسي" قل موالنتراحد يا سورة شركي أخرى أتنيس والغرص خدا تعاليه فيسبيط اور مركب اسهارعاكم مثال میں اپنی متعلی صورتوں کے ساتھ موجو و اور قائم میں جیانحیر میں سے حبب ان كى منا لي مورتول كونظر تعمل و يجها تومجد كريد حقيقت الشكارا بوئی که اسلے الہیرکی ا ن صورتوں سے عناصر بدن تو قوت مثالیہ سنت بن ، اور ال کانتخبل طار اعلے کی طرف شے سے ۔ اورال صوراو کی روح ان اسمار کی اپنی زاتی ا وراضا فی صفات میں رواتی صفات سبيعه النترء رحمن اوررضم للوراضاني صغات بجيسے رزاق اورقهار وغیرہ ہیں اس کے ساتھ میں سنے بیھی دیکھاکہ عالم مثال میں اسمار کی یہ

صورتين اور قالب سرنايا نوري نورين -مقدم توبها ل حتم موگیا، اب ان اساست الهرسک رنگ می تعنی کے رہے جاسے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس ممن میں جا نیاجاہیے كهمرومون حبب ان اساسه الهدكاسي نرست اوربوري توجهت ذكر كرتا سب راوراس كا ول ان اسماركواسند ا ترفوظ كرسن كى صروحد یں کلیت مصروف موجا تا سبے تواس تحق کے باطن کی طرف اسائے الی کی ان منافی صورتوں سے ایک دروازہ کھلتا ہے ، حس سے اس کے ول برورا ورتفندک کانزول موتاست اوروه اس کنفیت می برای لذبت محسوس كرتاسي والترقص كوحب ان الهارك وكرس لذت ملى سبے تووہ اور زیادہ تن وہی ا ورہمیت سسے اس وکرس لگ جاتا ہے۔ سائید مینی زیاوه تن دیمسے وه ان اسمار کا ذکر کرا ہے۔ اسی صاحب اس برانوار کا قیصان بر مقاماً است اور در اللی بی وه سب حس کی تیاریر انبیار علیم السلام منتشاس یات بررور وست رسیمی كهجرد عائش ما يؤر اورمقرر من - دعاكرية والاان وعاؤل كالفاظ اورسيون كالورايو راكاظرسطه اوراى وجهسه الهول في ان اساراى مين سي لعن كواسم اعظم قرار دياسيد واور لعن وعاول كي خاص خاص الشرات بيال ومايش ووراسى سلكه اس سلسله ملى الهول ساله الول كوضرورى سليم لهل كياكه وعاول كى تانير صرف اسى و قت موكى حب كه دعاكسة والاان وعاول سكتواص سه وافق مويكامو حاكدور

کی مجانس میں بار ہایہ ویکھنے میں آیا ہے کہ جون ہی فاکر کی زبان سے
اللہ ما اسم نکلا تو فوراً ہی اس اسم سے ایک عظیم الش ان عقیقت بڑے
جوش وخروش سے ظامر ہوئی اور اس نے ذاکر کے دل کو گھیر لیا ۔ النہ
کے اسم کی اس حقیقت سے ایک شام اوجو بڑی کشا دہ ہے ذات
حق کی طرف کھلتی ہے۔

المن من فقر كواس بات سے بى گاہ كيا گيا ہے كہ دعوت اسار والوں میں سے حب كوئى شخص اسائے الى میں سے كى اسم كے دكري منفول مہوجا تاہے و اور وہ اس اسم كى اس قدر تلا وت كرتا ہے كہ آس منفول مہوجا تاہے و قالب ہے ، اس تلا وت كرتا ہے كہ آس منالى منالى میں جو قالب ہے ، اس تلا وت كرتے والا كا دالى اس منالى قالب كى حقیقت سے متصل مہوجا تاہے تو اس كے اور اس اسم كے ورمیان ایک كتا وہ راہ فعلنى ہے ، اور اس كے بعد اس اسم كے ورمیان ایک كتا وہ راہ فعلنى ہے ، اور اس كے بعد اس اسم كے ورمیان دہ راہ فعلنى ہے ، اور اس كے بعد اس اسم كے فورسے ربط بيراكرت سے كى طرف ذراسى توجہ كرنے يا اس اسم كے فورسے ربط بيراكرت سے تلا وت كرنے و الے برظام رہونے گئے ہیں ۔ اسى طرح ایک عبا وت كرا حب ناز ، ذكر اور دوسرى طاعات میں مشغول موتا ہے ، اور كثرت

له بیعارت مهات کے خطی نسنے میں جو اسلامی کا لکھا ہوا ہے موجود ہے لیکن کتا ہے ایک مطبوعہ نسنے میں بواسلامی کا ایک ایک ایک مطبوعہ نسنے میں بدعیا دت نیجے حالیے میں ان الفاظ کے ساتھ ورج ہے میں میں نے دون میں مطبوعہ نسنے میں بدی معلوم نہیں یہ اسل کتا ہ میں سے ہے یا بعدے کمقات میں ہے۔۔۔ "

111

سعنا زيرطنا اور ذكر وطاعات كراسه تواس طاعت كانوروعالم مثال میں این ایک متقل صورت رکھناسے اس عبادت گردارسے اتصال بيراكرليناس وادراس كعن كااطاط كرك يراوراس كامرى بن جا تا ہے۔ الغرض ان احوال میں سے کسی حال میں بھی حب سالک ایی میم میت کواس نورسے بوسسته کر دیتا ہے، اور وہ اس کی طرف كليترمتوم موجاتات تواس مقام يوسي كريد عص قواست البي كو الفن ليني توكول سے تغوس اور آفاق لغنی عالم كا تناب میں برسركار لاست كا ذريع بن ما تاسب حصرتا يا كياست كربى اسرائيل محاليو كورسي تسبت ماصل هي اوران كي دعاؤں كا قبول مونا اوراس طرح سے اور عجیب عجیب اتار کرا ات جوان سے طام رہوستے سکے ای سبت کی برکت سے ان کو پیخصوصیت حاصل کھی۔ ال نسبت كوماصل كرين كاسب سي تقنى طريقه بيرست كراسم اقدر کا ڈکرکیا جاسے۔ اوراس سے سفے صروری سیسے کہ ڈکرسے وقت ول ا و هرا و هرک برنیان کن خیالات سه خالی، اود اس کایمٹ بول و براز اور رکے سے فارع ہوجکا ہو۔ واکرکوچا ہے کہ ذکرے وقت سے سرسے سے وحتو وطارت کرسے ما ور ایک مزاریا دائم افتر کا وکرکہ کے بعد درد درسطے ، ذکر کرستے وقت وہ لفظ اُنٹر کی تشریررزوروں اوراس لفظ کو اس کے میچے مخرج سے نکانے - اور مفوری مفوری ویرک بعدووران ذكرس وهاس نوركا تفوركرتا جائد وففاين لهلا مواا

خِانجِه جب وه إس طربق سے خِد مزاربار اسم الله کا وکر کرسے گا توقیناً اس نورسے اس کا انصال موجائے گاراس کے بعدیہ حالت ہوگی کہ اگر يتحض تبهيء تحميد تهليل بمكبير واستنفقار واورلاحول يرسفني كيطرت وراسی توجه کرسے گا تو وہ بورا ن صغا ت سکے دیگ میں جن کی طرف کبیعے و تخميرك بيركلمات انتاره كهيته مبين متشكل موكراسي نظرا نے لگے گالاد اس کے آتا رکھی مہان النس و آفاق میں ظامر موں کے۔ اس نبست كونمازمين عاصل كرسنے كا طريقه بيرسيے كرسالك نما ذكو توليكاكريك و ورنازى ركفات زيا ده سے زيا ده مول اور از ك دوران میں وہ بار بارتازہ وضو کرسے ۔ اورفضا بیں جو نورالبی کھبلا بمواسب ، اس کا پڑا برلھورکر تا جائے ۔ شجھے بتایا گیا سپے کر حلہ ارکا ن مے ساتھ خازیں زیا دہ رکھتیں مرصنان نورکو پیداکر تاسے اورنیز التنقياحي وعاؤل كيرهن سيهي جلاوت مناجات كي نبيت علل بهوجاتى سبت خيائجه ثنارع عليه الصلوة والسسلام ني إن امورس سن مرایک کی طرف اشاره کردیا ہے۔ یهال اس امرکی کمی صراحت کرویا حزودی سبے کہ مہارسے زیاتے كيعف صوفياريه تمحظنة مبس كريو بكرنازس كمال خنوع وخضوع نهس موتا اس سلے تا رسسے کوئی فائدہ نہیں ان لوگول کی بیا تیں محص از قسم "ظن اللي اورا ن كانا زكوب فا مرة محينا، اس كى ومبريه سے كريہ لوك ملاق

ذكر" كى نبست سے واقف نہیں ۔

Marfat.com

الغرض اسم السركا وكروات بارى كى طرف تين جهت سے يرواز كرتاب اك ما نكركى جبت سے، جياكہ مم يہلے وركرات من اوردوس حوداس اسم اورعالم مثال میں جواس کی مل سبے، اس جست سے۔ اور ليسركنن ناطقه كح ذريعه العني لفس الطقه نين اس وكرسي تمت يدا موتی سبے اور وہ ترقی کرکے خطیرہ القدس کے مقام تک پہنے جاتا ہے بافئ الشران اموركوبهترحانياسها\_ فصيختص منا وت مناجات "مول رمست" اورا او الوار اسماك البي يينوں سے مينوں سيے طاعات كے ذيل ميں اجاتے ميں اوران سكانہ تسبتول كاحصول مى طاعات كامقصدسه عنفن طاعات اسى موى ہیں، جن میں حلاوت مناجات 'زیادہ ہوتی ہے۔ دور میں اسی میں جن میں عمول رحمت 'زیا وہ - اورلعض میں انوار اسمار کا علیہ موتا ہے اس فقركوال امرس مجى مطلع كيا كياست كرميزوب وغيرميزوب دونوك دولؤعالم برزخ ، عالم قيامت اوراس كي بعدع منازل من ان سب میں کمیاں موں گے واورس طرح کہ اچ اس زندگی میں بشرعی اورغرفی احکام کے معاملہ میں عارف اورمبتدی میں کوئی فرق تہیں کیا حاتار اوران بن ایک کو دوسرے پرترجے نہیں وی جاتی اسی طرح مجذوب وغيرمجزوب سك درميان كونى تفاوت نهيل موكارباقي را محذوب کی محذوبست کامکه سووه تواس کا ایناایک واتی کمال سے حب کا معاملہ اس کے اور النرکے درمیان سبے محذوب نے پیمحذوب کسی غرمن سے بیئے حاصل بہنیں کی تھی، اس کا مقصود تو محبر و بریث کو محص مجذ و بریت کی خاطر حاصل کرنا تھا، نہ کہ اسسے کسی دوسری چیز سے حصول کا فرانسی بانا ۔

مبحث لعنى بران دونوست ربط رهنى سير نسبت اوسیب کی تعصیل برسے کرانیا ن میں ایک تفس ناطقہ جومبزله ایک آسینے کے سے حس میں انسان کی روحانی کیفیات کا کھی علی يرتاسية وراس كعباني احوال كاهي وانهان كي إن روحاني كيفيات اوراس کے عبانی احوال میں سے مرمرسیت اورصالت کے سے اس من قدرت نے ایک استعدادر طی ہی جنائجہ اسکی وہ استعدادیں جن کا تعلق جمانی اوال سی ميداوروه استعدادي جواس كى روحاني كيفيات ومتعلق بن ان دونول ملى كل تنافراد داخلاف بحروها في كيفيات ميس سه ايك كيفيت بيرسط كرس الين راوطلقنت جب عالم الموت كي سينى سينكل كعالم ملكوت كي بلندى

Marfat.com

برفائز موتے ہیں۔ اور میں اور فایک اعتبارات کو کلیٹہ ترک کردیتے ہیں تو اس مالت میں وہ تعلیف اور خوشگو ارکیفیات میں اس طرح سرشار موجاتے ہیں، گویا ان کے نفوس ان کیفیات میں فووب کر الکل فنام گوگر خانچہ اس مقام میں اِن سالکوں کی حالت اُس مشک کی سی موجاتی ہے خی میں پوری قوت سے مواجر دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہسے وہ اِس طرح کھول گئی ہے کہ خواہ اسے آب یا نی میں ڈال دیں، وہ کسی طرح

تہ اب بہیں ہوتی ۔
ان فنوس کو جب برکیفیت حاصل ہو جاتی ہے تواس وقت اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کو اُن کے اُن کو اُن کے ایک رنگ فائض ہو تا ہے جب کی برکت سے اُن کو نیک روحوں سے خاص مناسبت بید ا ہو جاتی ہے ۔اور نیز اُن نیک روحوں کی کیفیا ت مثلًا انس وسرور ، انشراح قلبی ، عالم غیب کی طرف روحوں کی کیفیا ت مثلًا انس وسرور ، انشراح قلبی ، عالم غیب کی طرف

مذب و تومهٔ اوراً من مقائق است بارکا اکمتنا ف جو دوسرول سے کے گئے را زر رسید کا حکم دکھتے ہیں ،غرضیکہ ان نیک روحوں کے ساتھ اس طرح

ر مناسبت سے یہ نفوس ان کیفیات سے بہرہ مندموجا نے ہیں · اب یہ و دسراسوال ہے کہ یہ مناسبت انبیار کی نیک روحوں سے ہویا ولیا

امت کی روحوں سے یا فرمتوں سے ۔ سند بیا اوقا ت ایباہی مواسے کہ میا اکک کوئسی خاص روح سیے خصوصی

ما سبت بدا موجاتی ہے اوروہ اس طرح کہ سالک نے اس بزرگ کے فضائل منے ما ورا سے اس بزرگ سے غیرمعمولی محبت بہوگئ جنا نجہ اس میت کی وجدسے سالک اور اس بزرگ کی روح کے درمیان ایک وہ راہ کو راہ کل جاتی ہے ۔ یا یہ موالی بررگ کی روح کے درمیان ایک ہو راہ کل جاتی ہے ۔ یا یہ موالی اس کے مرفندیا آبا و احداد میں کئی بزرگ کی روح بھی ۔ اور اس بزرگ کی روح میں ان لوگوں کے لئے جو اس سے منسوب ہیں ، ارفنا دو ہرایت کی مہت موج دہے ۔ یا یوں موالی موالی مالک اس بزرگ کی ابنے فطری جذبے یا جبی تقاضے سے جس کا کرسمجھنا نہا یت مشکل ہے کہی فاص روح سے مناسبت پر اکر لتیا ہے ۔ چنا نچہ سالک اس بزرگ کی فاص روح سے مناسبت پر اکر لتیا ہے ۔ چنا نچہ سالک اس بزرگ کو خواب میں وقت سے مواتو اس نے وہاں ارواح کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے وہاں ارواح کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے وہاں ارواح کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے وہاں ارواح

ایک طاء اعلے کا طبقہ — اس طبقے میں میں نے عالی مرتبہ اور کا نیات کا انتظام کرنے و الے فرشتوں مثلاً حبرس اور میکا بیل کو پایا نیز میں نے اس مقام پر بعض ایسے انسانی نفوس کو دیکھاکہ وہ ان طاکہ کہار سے منحق ہیں اور سرتا یا ان کے دنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حب کی سالک کواس طبقے کے ساتھ '' نسبت الریسی'' ماصل ہو تو اس کی ضوصیت یہ مہوتی ہے کہ ساتھ '' نسبت الریسی'' ماصل ہو تو اس کی ضوصیت یہ مہوتی ہے کہ ساتھ '' نسبت الریسی' ماصل ہو تو اس کی ضوصیت ملی'' اس طرح منتش ہوجاتی ہے کہ کا نشام کے لوح ول پر ذات باری کی صورت علی'' اس طرح منتش ہوجاتی ہے کہ کا نشام کے سالم میں قدرت الی

له ابداع عدم سے بنیرسی ما دسے کے عالم کو وج دمیں لانا ابداغ ہے۔ اساب کے توکیطسے کئی چیزکو

کے یہ جار کمالات بینی ابداع ، خلق ، تدبیرا و رتد کی ایک ہی ار اس موسورت علی کے مضورت علی کے مضربین اس کے ول رفا ہر موجاتے ہیں ، اور سائل کو قدرت الهی کے ان جار کمالات کا علم لنیر سی ارادے اور قصد کے اور بگرون عورو فکرسے کام نے حاصل ہوجا آ ہے ۔ اور باا وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفام عالم کے متعلق جو کلی تدبیری اور عمومی فیصلے خطیرۃ القدس ہیں کے نظام عالم کے متعلق جو کلی تدبیری اور عمومی فیصلے خطیرۃ القدس ہیں فقش ہوجاتے ہیں ۔ بینبیت اولین کی تا فیرسے یہ خود بخو دسائل کے دل پر نقش ہوجاتے ہیں ۔ بینبیت ایسان بینت کے سرحتے سے ومعارف انبیارے طاہر ہوتے ہیں ، وہ اکثر اسی نبیت کے سرحتے سے معرفی سے مع

ملاء اعلے سے بدیمی نے عالم ارواح میں ایک دوسرا طبقہ الماء سافل کا دیجھا جب تخص کواس طبقے سے تبدت اولیں صاصل ہوا اُس کی علامت بدہے کہ اُسے خواب اور بیداری و و نو حالتوں میں فرشتے نظر اِستے ہیں۔ اور فرشتوں کی جا عت جن کا موں بریاموں ہے۔ سالک اِن کوان کا موں کوکر تا اور اس خمن میں آتے جاتے دیجھتا ہے۔ اور وہ اکھیں جا نتا اور بیجا تتا ہی۔ ہے۔

، علم ارواح کا نیسراطیقه مشائخ صوفیدگی ارواح کاسبے برارواح

معرض وجودیں لاناخلق ہے مصالح سے میں نظر تخلیق سے اساب میں تھرف کرنا تدہر کھیلا کا ہو۔اس عالم اساسے اور جوعالم ہے ،اس میں جو مدہر الہی معروف کا رہے ، اسے تدلی کہتے ہیں مترجم

خواه مجموعی طور بر بکیا موں یا فروا فردا الگ الگ عسی سخص کو اس طبقے سے تب اولی ماصل موتی ہے، ضروری ہے کہ اسے اس نبست کی وجهست صوفياكي ان اروار سيعشق ومحبث يبرام واوروه فنافي المثائح "موجائے. اس مالت من فنافی المثائح" کی پرکفیت اس کی زندگی کے مرمر بہلومی موثر ہوتی سے - بطعے کہ ورفعت کی حروں می یا فی دیا جا "اسے تواس یا فی کا اثر آزگی کی صورت بی وزیت کی میرشاخ، برینی ، اوراس کے کھولول اور کھل بک میں سرایت کر جا تا ہے۔ لیکن فنا فی المشامح "کی اس نبست سے برخص میں ایک سی . كيفيت بيدا تهي موتى - جائيراس كى وصب اك سخص براك جال واردموناس اوردوس برایک دوسری کیفیت طاری موتی می "فنا في المثائح "كى نببت كے سلىلى مثائح كے عربوں كا قيام، أن كى قبرول كى يا بندى سے زيارت كرنا . ويال جاكر فاتحريط طا ، ان كى اروائ كے نام سے صدقہ ویا ان سے اتار وتبركات ، ان كى اولاو اوراك كم متعلقين كي عظيم وكرم من يورا يورا امتهام كرنا . برسب امور ا وبرکی ان سیوں میں سے میں کوکوئی نسبت کھی حاصل ر مبوکی ، و ه لا زمی طوربراس خاص نبیست کے آٹا رکی طرف طبعامیان منط کاخواه اس نے اس نبست کے متعلق کسی سے محدث ابوا نہ سا ہو۔ ياكسي كواس حال من ويجها مويائه ويجها مور اس محمل كا ال خاص الت

کی طرف بیرمیلان طبعی اورفطری موتا ہے، بالکل اسی طرح عب طرح که الکشخص حبب جوان موتاسیم اوراس کے اندر ما وہ منوکیرسدا موماتا ہے تولامحالہ اس کو بیوی کی خوامش مہوتی ہے ۔ اور آس کے دل میں بیوی کے لئے عثق ومحبت بیدا موجاتی ہے۔ الغرض مالك حبب ان تسبتوں میں سیے سی ایک تسبست سے بہرہ تعد بهوجا باسبت توعالم ادواح سيطبقول بمست جن كا ذكرا ويرموحيكا سنت حس طبقے کی بھی وہ نسبت ہوتی ہے ، اس طبقے کی ارواح کو دہ خوا میں ویجھا ہے۔ اوران کے فیوص سے متفیر مواہد اور حب تھی زندگی بین شسے خطرات اورمصائب بیش آتے ہیں تو عالم ارواح کے اس طیفے کی صورتیں اس سے د وبروظا مرم و تی ہیں۔اوداس حمن میں اس کی جو کھی مشکل حل ہوتی ہے ، وہ اسے ارواح کی اِن صورتوں کی ط منسوب كرياسية - مختصراً ببراوراس طرح كى اورجيزي جواً سه حاصل موتی ہیں ، وہ اسی نسبت کا قرہ موتاہدے۔ اس سلسلمیں میر بھی کموظ درسیے کا نسبست اولیی کرکھنے والے کواس خاص نبدت کی جوارواح ہیں، اک سے اس طرح کا ربط پیرا ہوجا تا ہی کہ بہ حیزاں تخص کی روح سے جوم راصلی میں وافک ہوجاتی ہے ۔ اور وه بیداری ا ورمیالت خواس میں اس کیفیت کو اسینے اندر کمیاں یا تا ہے . تکین حبب لیمص سوتا سے اوراس سے ظاہری حواس نفسانی خانیا كالروتهرف سه امن من موسقين اوروه في الجله طبيت سك

تفاضول اوراس کے احکام سے ربائی مال کرلیتا ہے، تواس حالت یں وہ عام صور میں جواس کے ول سے اندرجمع موتی میں ، حوا ب میں برطاطوريراس كوابيه ساسف لطرآتي بلي اوروه ان كي طرف يوري طرح متوحد مهو حاتاب حيائي سالك براس مقام بس عجيب عجيب حيزي اورطرح طرح کے معاملات ظامر سوستے ہیں ۔ الغرض إن اوليى لسبتول ميسسے سالک كوكسى تسبسے کھى تعلق بهو يحبوعي طوريران تسبب لينتول كاحاصل يدسي كرسالك دؤيا يب طرح طرح کے واقعات دیجھٹا، اور اٹھی اٹھی خوبش خبریاں نتا سبع - اور نیزووسیرے لوگ اس کے متعلق جو خوابیں وسی میں اور ان خواہوں میں اس تحص کی عظمت و صلال کے جو منوا مراکفیں نظرات بین اس وصب برلوگ اس کمعنفسید معوصات بین نیزاس تخص کومصائب اوردلیت میول می غیب سے مرولتی ہے۔ اور وه اکثرایی معاش کے معاملات میں تا میرعیبی کومصروف عل یا تا ہے۔ اسی طرح وہ سالک۔ جوکسی ظام ری برکے لغیرصوفیا سے کرام سے طرسیقے پر گامزن ہیں - اور الھیں الکیمن پی فیزب اور داحت كى كىينيات كىي ميسرين اورنيزغفلت اورمصروفيت كے تام مولع کے باوجودان کی توحیقیہ سے مہی منی ان سالکول کی ہ مالت لینااس بات پردلالت کرتی سے کران کو ارواح کے ساتھ تبست اولی ماصل ہے۔ اب بہ ووسری بات سے کہ وہ تھیل ہے

اس نسبت سے واقف مول یا انھیں اس سیت کاسرے سے علم سی نموو اس من میں بیر ہی واقع رسیے کہ اس سے پہلے اولیا سے امکٹ کی پاک روحوں کی برسی کنرت تھی اور ففنا اک سیے کھری ہمونی تھی۔ وہ لوگ جن میں استعدا و موتی اکھیں ان پاک روحوں سے توسط سے ملائکہ مقربین کی پر نسبت صاصل ہوجاتی اوراس مقام سے ان کے لئے بنوت اور حكمت كے علوم مترشح موتے . جائجہ اس نبست رسکھنے والول میں ہو حس كوانسا بول كم كيام مبعوث كياما تام كسه يوك بني كيفي اورجوال طرح انسانوں کے کیے مبعوث مذہونا، وہ حکیم اور محدث کہلا تا لیکیجب والمحضرت صلى الترعليه وسلم كى بعثت على بين ابى واوراب كي بعثت کی جوصورت عالم مثال میں تھلی، وہ اس عالم اجسام میں منتقل ہوگئی او اس سے پیرساری فضا بھرگئی اور بہاں کٹرٹ سے ارواح امست بھی يدا بوليس تواس كي وحيرسكي و مكيفيت جوا ك كي بعثت سے پہلے تخ توگوں کی نظروں سے روپوش موگئی ، تعینہ اس طرح جس طرح کہ فضا میں گھا جھا جائے سے اقاب انھوں سے اوتھل موجا اسے۔ اس اجال کی تفصیل میہ ہے کہ اکثر تعاملے کے اسرار میں سے جو بھی چنراس عالم میں ظاہر ہوتی ہیں ، لامحالہ دوسرے عالم میں ہسے عالم مثالَ تكف لبي اس جيزكي اكب نه ايك شكل اً ورصورت مهوتي ہے، من کی طرف میر چیز نسوب ہوتی ہے ۔ جنائحیہ جب کوئی سخف عالم عَبِيبٍ كَي طرفَ توحبركر تاسيم تو عالم غيب كي بني اس كي طرف توجبهوتي

سے۔ لیکن عالم غیب کی پہنوم اسے سمنے منتکل نظراتی سے توصیال عبب سے اس مثانی مظرکا قالب رسول اصطبر الصکور والسالام س انخضرت صلی اصملی وابسلام کی امت میں سے سی تحص نے کارب سے پہلے میزب کاوروا زہ طولا ، اور اس راہ پر وہ سے پہلے گامزن موست، و ه معنرت علی کرم الله و حبر بی را ورای و حبر ب کرصوفیار کے تام سلسلے ان کی طرف مسوب ہیں گوان سلسلوں کا تعلق با عنبارروات ك حضرت على سع تا منت تهيئ كيا ما سكا ورند برمعلوم موسكاب كرافر من لعبری کے ساتھ حضرت علی حمالکون ساخصوصی علاقہ تھا، جوآب کا دوسروں کے ساغرنہ تھا۔ لیکن اس کے یا وجود تام کے تام صوفیار كانسلاً بعد سلاً اس بات برانفاق حلااً است كرط لفنت كے سازے ملیلے مضرت علی کی طرف راجع ہیں ۔ ظاہرسے ان پزدگول کا یہ اتفاق تغیر كسى وجبرك نهيس موسكنا . فقبرك نزديب يو نكر معترت على است

له تصوف کے سلوں کا نجرہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ رسالت کا بہلی اور علیہ وہم سے تصوف کے معادت کو افران سے معادت کو افران سے معادت کو افران سے معادت کو افران سے معارف کو افران کا مورو کا افران کا مورو کا افران کا مورو کا اور و ایمان معالف اور کو اور و ایمان معارف کے بہان مار معارف کو معارف کے بہان مار معارف کے بہان مار معارف کے بہان مار معارف کو معارف کو معارف کے بہان مار معارف کو معارف کو معارف کو معارف کے بہان معارف کو معار

کے پہلے مجذوب ہیں ، اس سنے طریقیت سے تمام سلیلے آپ کی طرف نمو مل رہ

حضرت على كسك بعدا ولياست كرام اور اصحاب طرق كاسله عيتا ہے۔ ان میں سے سیسے زیاوہ قومی الا تربزرگ منہوں سے راہ می<sup>ب</sup> كوباحن وجوه سطے كركے نسبت اولىي كى اصل كى طرف رجوع كبارا وراس يس نهايت كاميا بيست قدم ركها، و ه يشخ عبدالقا در حبلاتي كي ذات گرامي بي. اسى بناريراب كم متعلق كها كما سبع كدموصوف ابني فبريس زندول كي طرح تعرف كريا بي الصمن من فقركواس مقيقت سع بحي أكاه كيا كيا سيع كحضرت يشخ عبدالقا وركامسلك طريقت بدسبه كه مذرب كى راه كوسط كرنے کے بعد تنبیت اولیی کا جوحاصل مقصود ہے، اس کے رنگ ہیں سالک البنع آب كوريك وسنه مزيد برآل مست مصطفوى بين بالعموم اوراس ز اینے میں خاص طوربران و ونوں بزرگوں بعنی حضرت علی خاص طوربران و ونوں بزرگوں بعنی حضرت علی خاص جیلائی سے بڑھ کرکوئی ا وربزدگ خرق عاوانٹ ا ورکرایات میں منہور نہیں ہیں ، اس سلے ان کی بیشہرت اس امرکا تقا صررتی ہے کہ مالک جبب عالم غيب كي توصركوا يني طرف مبذول يأسبُ تو وه اس نوم كو النا بزرگول میں سے کسی نرکسی صورت میں منتکل ویکھے۔ الغرص اللہ کے پیش نظراج اگرسالک کوکسی خاص رورےسے مناسبست حاصل موجاتے اوروبالسس أست فيم بهتي تواس وافعركي الل مقيعت غالبابيركي محراءيا

امیرالمونین حضرت علی کرم افتروجه کی نسبت سے یا اُسے یہ فیض حضرت فوٹ اعظم کی نسبت سے یا اُسے یہ فیض حضرت فوٹ اعظم کی نسبت سے طار

راه طراقیت کے لیعنی سالک ابسے بھی موتے ہیں۔ جنہیں تام ارواح سی لبدت حاصل موتى سهداس طرح كى نبست بالعموم عارضى اساب كانتجه ہوتی ہے متال سالک کواس بزرگ سے غیر محولی محبت سے اور اس بزرگ كى قررروه اكثرمياً تاسب - اس تسبن كالمحمس ادايك توسالك كى ايئ بتعلاً يرسوناسي كراس مي في ماكس كريت كي خودكتني قابليت سعد ووسري جز اس خاص بزرگ کااٹر ونفو وسیعے سے سالک کو رلط موتاسیے ماب اگر وه بزرگ اینے مسل کے متعلقین کی تربیت ہیں بڑی ہمت رکھتا تھا۔اور اس دنیا سے انتقال کے بعد بھی اس کی روح میں انٹرونشرف کی بیمت منوزیا فی سے تو اس اعتبارسے سالک کے باطن میں اس تنبت کو بدا کرے میں مرشد کا امر بڑا کام کرے گا۔ اس سلسلمیں سااو قات ایسا کھی ہوتا ہے كه بيالك كوا وليي نسبت كوتمام عالم ارواحس بالإجال حاصل موتي بي لیکن تعبق اسیاب ایسے موتے ہیں اچن کی وصرسے بیانبست تام ارواج کی بجائے کسی خاص بزرگ کی صورت بین بھی نظراتی ہے ۔ فيه فقرصب متنائخ صوفيارى ارواح كى طرف متوصر بهوا وتواك نے اک کی توجہ ا در اس سے اثرات کو مختلف صور تول میں اپنے اندر منعکس یا یا ۔ اس توصیک از ات میں سے ایک از سے لفاکد اس سے طبیعت کی بہمی قو میں كيسر الكي رنگ بين اس طرح رنگي تمين اكو يا كههميست مليست يين الكل

فاموكي اس سليدين فقركوتا باكباب كرجب مثائخ صوفاكوانتقال فرمائے جارسوسال یا پانجیسوساک یا اس کے قریب گزر جاتے میں اتوان کے تغول کی بنی قوتیں جو زندگی میں ان کی ارواح کوخالف مجر دصورت میں ظام رہوئے تہیں دتی تھیں، اتناع صد گزرنے کے بعد مطبعی قوتیں ہے اثر موجا فی بین اوراس دوران بین اکن نفوس کے تشمہ کینی روح بڑائی کے اجزار منتشر مہوجاتے ہیں۔اس حالت میں جب ان متائخ کی قبور کی طرف توجه کی جا تی ہے ، تو ا ن مثا کئے کی ارواح سے اس توجہ کریے ہے ولملے کی روح پرایک رنگ کا فیضان ہوتا ہے۔ اس فیضان کی مثال البی سبے بھیسے افعالب کسی مرطوب چیزیر اپنی متعامیں قوالے ، اور ان کی گرمی سے پیر رطوبت تحلیل ہوجا سئے۔ اوراس مرطوب چیزسے یا تی کے قطرات سیکتے لکیں ، یا اس کی مثال ہوں سمجھنے کہ توجہ کرنے والے کی روخ آیک دوش کے متابہ سے ، جویا فی سے بھرا ہوا ہے ، اور ا قاب کی روشی نے مرطرف سے اس کا اعاطه کرلیا کے رجانجہ وہ عومن أفعاب كى شعاعوں سے اس طرح حك الهناسي كوياكه وہ حوش غود سرتا باایک شعاع بن گیاسید. ار و اُح متاکخ کی طرف توجه کرنے والاسالك عبب اس منزل من بهجيا سبع، تواس من يا وداست يا توجه بجانسیا غیب "کی کیفیکیت ظام مهر تی سهد اور بیر کیفیست اس سخف کی روح کو برطریت سیے گھیرکیتی کہے۔

ا ان امور سے من میں میں معلوم مونا جا سئتے کہ توم ارواح کا اثر

دولي موتاب أيك توبيركه توجه كرسف والاانني روح كى اس خالت كالعو كرسك ، جو مالت كر عرف كے بعد قبرس اس كى بوكى اس كے بعد وہ روح کی اس مالت کوانے اور طاری کرسے اس سے اس محص يرايك رنگ كافيفيان موكار سالك كو جاستے كه وه اس رنگ ملى غور و تالی کرسے اور اس کی مقیقت کو کہا نے کی کوشن کرسے ، بالکل ای طری میں طرح کد اکر مقیاس طل سے آفاب کی بندی نابی جاتی ہ يا جيك ايك تخص است جهره كواكسيسي ويحتا اوراسي بهجاست كي موشش كراسيد توجد ارواح کی اثرافرینی کی دوسری فتم بیسے کرمثاً سالک نے ایک بزرگ کی قرر توجه کی مینانسیدها حب قسیدر کی دورج ایل پرمنکشت ہوگی اورسالک نے اس بزرگ کی رومانی کیفیات کا واصح طورير مشامره كركيا وبعينه اسي طرح بيسي كوني محص أبكو كلوسك ا وراس کے سامنے جو بر رس موداست وہ ایمی طرح سے ویکوسے۔ ليكن يا درسي كرسالك كابير وتحصاحتم ظامرسيه بهل ملرحتم باطن سيع ال معلاده اس سلمه میں بیایی جاننا صروری سے کہ انبیار علیہم الهلام كوفطرى طورير لما تكهمقربين سيع جوكا تنات كي مربر اور منتظم ا

الى ، خاص سبت حاصل موتى ہے . اوراسى نبست كى وجه سے أبياركيسا من تفول افلاك ملار أعلى الورنيزاس تحلي حي ال طرف جوکر خفس اکبرے دل برقائم ہے ، ایک کثادہ دراہ کھل جاتی ہے
اور وہاں سے ان کے نفوس برگی علم کی صورت کا فیضان ہوتا ہی جنائجہ
کی علم کی موجودگی میں انبیا رکی فقی علوم کی صرورت کہیں رہی ۔ علمی
صورت کا یہ فیضان انبیا رسے نفوس برجب طراق سے ہوتا ہے ، یہ طراق
داہ جذب آور راہ کو کو سے ایک الگ چیزہے ۔ لیکن یہ جانے کے
بادجو دجو لوگ انبیا رسے کلام کو وحدت الوجو دبر حل کرتے ہیں ، وہ
بادجو دجو لوگ انبیا رسے کلام کو وحدت الوجو دبر حل کرتے ہیں ، وہ
نہ توانیا رکی مقیقت کر بھیا نظیم ہیں ۔ اور نہ آھیں انبیا رسے خصوصی
مسلک کی مجھ جر ہے ۔

راه عالم علوی ا درمغلی دونو کے خموعے کا نام خوب اکبریٹ نیص اکبر کے تعن کوہم نفس کلیہ کلیہ کیتے ہیں! کہتے ہیں! وراس کے جبدیا جبر کم حبد کیل۔ . أسرت اووات

میں سے جب ہم کسی حیز کو دیکھتے ہیں توہاری نظر عینک ہیں سے گذر كر اصل چيزيک کهنج حاتی كسبے ۔ اور اس وقت عنبک كا وجود سمار خیال سے یا تکل نمائب ہومیا ٹاسہے۔ اور ہم یوں محسوس کرستے ہیں که بهاری نظر براه راست اس چیز کو و کیم رسی سید و اوراس کی د وسری مثال به نبین که ایک د رخمت نهرینے کنا رہے کھڑاہے۔اور أمن كا سايديا في مي راز راسي - اب ايك شخص سيدجو اس وترت سے سائے کی طرف مکتنی لگا کرد مکھ راسیے - اور وہ اس کے دملیف میں اتنا محوموکیا کہ یا فی کاخیال اس کے ذہن سے بالل حاتا رہا. بمسي حيزيدعلم حاصل كريف كي سيتنكل جوا وير مركور بيوني اس بمصفلي المر محمت كم ووكروه من ، قدم حكماركا توبيضال لقاكه جب نعش الطعة كسي حيركا علم عاصل كرتا يبير، تواسو قب نفس المقه اس چیزسے ساتھ میں کا اس اسے علم حاصل کیا ہمتی موجا تاہیں!و للجائيسي حكما كيت بي تركسي جيركومعلوم كريدتي كي سلسله بي فرين بي شراس میزکی جوصورت پنتی ہے ، تو بیصورت علی بعینہ وہ اصل چیر بروتی سب ، جومعلوم برویی - انعرض کسی جیز کومعلوم کرتے وقت اس بر کی جوعلی صورت بهارسی دیمن میں نقش ہوتی سیسے تو اس حتمن میں مندرجه ذيل ووحالتين ميش آتي بين- ايك به كدشتي معلوم كى طرف بهاری بوری توجه ملتفت موجا کے اور اس بشیم کی جوملی صورت ہارسے ذہن میں پہلے سے موجو دسیے، اس کی حقیت عینک کی سی

موجائ كرباري نظراس مي سي كزر كرست معلوم كاعلم حاص كرفي بها ال الوعيد على وعلم سنة كانام وبالاسع الدرووس مالت يه بهوكي كرست معلوم كي بحاست اس سي كي جوالي مورس و بن مل بوراس کی طرف باری بوری توجه بورا و دان و و زان مين الساكسيك كي طرف مهاري نظر جائد كلي توجعن مني اور اجالي طور يرسان فوعيت على كو" علم العلى كما جامات والرال مل شک نہیں کہ ووسری مالت اور پہلی مالت میں بہت زیادہ فرق نبس - بله واقعه برسته که اگرووسری حالت کی پوری ملهدات کی جاسئة تواس سيه يهلى حالت كى استعراد يعى بيدا بومانى سيعدادر اس کے دولوں موصفہ مسل بدان کی قائم مقام بن جاتی ہے الغرص عنه مجرد مو ياسته متحير ان دونو كاعلم حال كريا كي والي کی میر و و صورتی اول کی - انب سوال میرسد کر انسان کا وین حق سیجانبرکی تحلی کا علم پیسے حاصل کرسکتا ہے ، اس سلسلہ میں بیجانا ساست که حسب کی حق صور اور اشکال کے راک میں طور سرامو اوراس وقت انسان کے واس نعسانی تقاصوں سے امن میں ہول توال کی روح تملی کی صورت کی طرف کلیت متوجه موجا تی سند! و يهودس السك سي لفسب الن ك متدت اختياد كرلتى سيدن بيضروري نهس كدا نسان كوكلي كي صورت كالمثابرة صرفت فوائب بي مين مور بلكريسا اوقات ايسابي والمنت الماسي اوراس کے حواس نفس کی خوا مثبات سے فارغ ہیں ، تو اس بیاری میں موتا میں بھی اس کو تجلی کی صورت نظر آجاتی ہے۔ نئین یہ لا زمی نہیں ہمرتا کر تجلی کی علمی صورت ہمیشہ کسی تھم کی شکل مفیت اور تحییر کے بغیر ہی انسان کر ذاہم کا ک

ستحلی افتکال اورصور تول میں کیوں طہور پر مرد تی سیسے ؟ اس صمن میں معلوم ہونا جائے کہ انسان میں اسٹرتعا کے دو قوتیں فوت فرانی میں ان نیں سے ایک مختبل کی قوت سے وہ چیزیں جو داتی طور رکونی شکل نہیں رکھتیں۔اس قوت کا کام یہ ہے کہ وہ ان جنوں كونظرون كم ساين منتكل كرديتي سهر بينا تحير قوت مختيل كي مرد سے انسان غضب اور عصے کو درندسے کی شکل میں اورحرص وخمع مرکوکوسیه کی صورت می متحیم کرانیا ہے ۔ اور دوسری قوت متوہمہے به قوت اخیار کوشکل و رنگ سی مجرد کرسے الفیں معانی میں تبریل کردی سے بہ قوت متو ہمہ من طرح کا حرتی سے اس کی مثال یہ سے کہ ہم نے ايك تحص كوجيد مم ايك عرصه يبلى وتكير عكر تقى مويني يا وكيا تو معاً بهي انتهاق مواكه استخص كي صورت كوصتم تصورت سامنے لائن-اب یون مونا سے کر سب سے کیلے اس شخص کی ایک اجالی اور کلی حیورت بهارسه ساحت آتی بر بیصورت اتنی عام بروتی ہیے کہ نہ صرت استحص برا ملكه اس كے علاوہ اور بہت سے اتنا من بر بھی بیصورت منطبق بهوجاتي بهد واس سے بعد امسة امسة بيصورت ممتى جاتى سب

اورا مرکار نوبت بهال مک سیحتی سید که خاص اس محص کی مورت بسے ہمنے یا دکیا تھا مہا رسے روبروا موجود ہوتی سے واس طرح لعبض دفعه ابك صافط قرآن كواجالي طوريريا داتا سي كرفلال ابت اس سورہ میں سے واس میں میں سلطے توانس کے ذبین میں اس سے کی ایک اجالی می صورت آتی سب کی اید اجالی صورت اس محصوص ایت کے علاوہ اور بہت سی آیات پر تھی محمول موسکتی سیے۔ بعد ازاں تبدر کے یہ صورت معین ہوتی جاتی ہی پہال تک کر احریبال أيت كى خاص صورت وعمن بين عباتى سے والعرص انسان كى قوت متناله اكر محرد معانی كواشكال او رصور تون كا باس بیناتی سند توال كى قوت منو بمد تيزاشا كو عرومعا فى من بدل ويتي بعد بينا كير وبن كالبي مفهوات كا اوراك اورافرا وسع كلي امور كا اتخراج كنا يرسب كيمان كى اسى قوت متوهم كى اعجوب كاربول كانتجدب تبست یا دواشت کی وصاحت سے پہلے جن تہدی امورکا جاننا ضروری تھا، ان کا اس مقدسے میں بیان ہو چکاسید، ارب ہم لىبىت يادواشت كم ملك المام يمن يراكبي عارف محزوبا حب تسبب تعبت بيا نشاني كي حقيقت سه وا قعت مو ما تاسيء اور اس سکے بعد حسب کھی وہ اس نسبت کی طرف پوری ول جمعی سے متوصر موناسب رتواس خالت من اس كام قوام اوراحال کلیت اس مقیقت کے تابع موجاتے ہیں، جواس کے ذہن نے دراک

/larfat.com

کی تھی۔ بہاں عارف کی قوت متوہم میں ایک خیال بیدا موتا ہے، جو اجالی طور راس مقیقت بے نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس منزل مين اس خيال كي كو في محضوص وضع بشكل يا صورت تهنس موتي . مكمر إس کی نوعیت ایک خاص معنوی ہنست کی ہوتی سینے ۔ ہی معنوی ہیکت تجلی حق سبے جوعارف کی قوت متوہمہ میں اول موئی ۔ اسی طرح حب یمعنوی سیئے تو یت متوہم کی سجائے عارف کی قوت منجیلہ کو ایٹا الما عناه بناتی سے تو عارف کے خیال میں ایک صورت اموع و موتی سب اوراً سے عارف محلی حق مجھا سبے البتدان دونوں میں فرق سب که پهلی قسم کی تخلی تحلی وہمی منوتی سہتے ۔ اور دورسری قسم کی تحلی تحلی خیالی -عارف حب تحلی وسمی کوبالیتاسید تو گیروه اس کی با تا عده مفاظمت كرتابهم اوراس يربرابرنظ ركها بهي كالحلي ويمكى الراطرح مفاظرت اور بمهراشت كرسن كانتيمه بيهويا بسركه عارف سيمهاسن "مرتبه بدانتاني" كى طرف أيك كتاوه راه كحل جاتى سے واور إس سے اس سے اندربڑی استعدا ویدا مہوجاتی سیے۔ مشائخ میں سسے حس بزرگ نے سب سے پہلے یہ راہ اختیار کی اوراس طریقے کو اینام کک نبایا و داس کی طرف اینے اصحاب کومتو مبرکیا، اور وہ خود بھی ہمین اس میں لگ سینے ۔ خیا نخیر اس عمن میں جو تحیر الهول نے کها ، اس مقام سے کها، اور حوکھیر کیا . اسی مقام سے کیا ، وہ بزرگ خوام تفتیندین اس طریقے کووہ دوام مراقب کیتے سکتے۔ اور آس

ميرالوالى كي مين من من عنوام مي لسبب وسطة سطير اور تقرب ان میں سے ایک طری جاعب کو دیکھائی سے وان میں سے وہ توکسہ جو اسم اللہ کو استے خیال میں موجود اور ماصریا ہے ہیں اوروه اس کی خفاظست بھی کر سے ہیں۔ اک کی نسبت زیا دہ مناسب اورموزول سي - اورجن سيخيال بين المحود الشركالصورقالم تهين ہے، ان کے نزویک پیرنست اس تحص میے مشابیر ہے جس کے حواس سکر اورمسی کی کیفیات سے سرتنارموں عرضیکرال حذب سكيزوكيداس سيست سكي دورخ بين واكيب ظامري اور دوسرا باطنی و اس تنبست سیر ظام ری فرخ سید مرا دایک البی کیفیت سید جوانيان كي محاسمه بين جاگزيں موكراس مسي كليشه محق موجاتی سے ا وراسي نسبت كا باطني رُخ "نبيه نشاني محصن" سبيم، حس كو كه صرف ر ویے مجرد می ا دراک کرسکتی ہے ۔ ملین وہ توگٹ جن کو جذب کی توفیق نہیں کتی، وہ اس نسبست کو صرفت اینے تسمیری میں مواتر اور غالنب ويجفته بهراس سنك وهاس مقام سيما ويراس تنبست كا کوئی اور وجود تسلم نہیں کرتے۔ اس نبدت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت كرسين كوريسيت حاصل مود وه "ويودعدم" كي التعدا وركها سبے۔ وجودِ عدم مسمع یہ ہیں کہ عارت جیب طریتہ ہے نشانی کی طرف متوجهم وتواس من فرور و مش كى اشار كالمجهدا و راكب يا في رسيم

اورندا دھرادھرکے خیالات اس کے قرمن میں داخل ہوں ادراس کے قرمن میں داخل ہوں ادراس سببت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میں ہی کے دارل بنت کی دجہ سے سالک پرایسی قری تا فیرطلاری حوجاتی ہے کہ وہ ایک نگام یا میں ایک توجاتی ہے کہ وہ ایک نگام یا میں ایک توجاتی ہے۔ اور اس نیاتی کی نشونیات سے اسے کی طور پر نجات ال جاتی ہے۔ اور اس نبیت کی نشونیات سے اسے کی طور پر نجات ال جاتی ہے۔ اور اس نبیت کی اس سے سالک کی ہیت میں تیزی اور حذب کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سے سالک کی ہیت میں تیزی اور حذب اس میں میں نبیت کی اس حداث میا ہے کہ اِس کی قوت عربی خوب کی جے دور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بھوت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بہت بندھاتا ، احراض کو دور کرنا اور اس طرح سے جنائی کی میتوں کو بیتوں کو بی

اورتصرفات كريانى توقيق اى تسبت كى طفيل ماصل موتى سيعاوير

لشفت وانشراف کے دریع دوسروں کے دلی کے احال جانا جی ای

سبست كالمره موناسي

## - لسير من الوسعال

ان نبتون میں سے ایک نبت توجید ہے، اور نبیت توجد کی حقیقت کو محصنے کے لئے سے پہلے چندا مود کا جا ننا صروری ہے۔

یہ توایک سلما مرہے کہ زیدا عمر و، اور کر وغیرہ سب کے سب انسان ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اور ان کے علاوہ باتی تام افراد انسانی اس ایک بات میں کہ یہ سب سے سب انسان میں ، ایک دوسرے سے مشترک ہیں ، ایک دوسرے سے مبرا کی فرد اُفرد اُ ایک دوسرے سے مبرا کی ان میں سنترک ہیں ، الخران میں میں سنترک ہیں ، الخران میں میں سنترک ہیں ، الخران میں میں سنترک ہیں ، انکو ان میں میں سنترک ہیں ، انسان میں میں سنترک ہیں ، انفرادی خصوصیات کی دعمہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے ، اس سے یہ بیجہ نکا کہ زید ، عمر و اور کر وغیرہ میں فرد اُفرد اُ

13/1

للمن المن اليونكر اكر ميخصوصيات عين انسان موتين تو ديد من حيث الكل مشاير موتاعمروك اورعمرومثابه مبونا بكرك واوراى طرح بر اتسان كليت ووسرك انسان كى مثل مؤما - اوران من فرد أفرد الك دوسرسے سے کوئی اسیان ٹریایا جاتا رسکن بیرہا رامشا مرہ سیے کر زمد بينه كرتهن اورنه كرنعية غروسيد على بزالقياس مرافيان دوهي جودوسرا سے اس کے باؤجود اگرہم نوع انسانی کے ان افراد کی الك الك تحصوصيات كوعين السان قراروسيم من تواس معنى يه موں سے کہ ایک چیز مبک وقت دوسرے کی عین کھی سے اور اس سے مختلف کی - اور ظاہرہے میہات صریحاً و براہم علط سے لیکن افراد کی برانفرادی خصوصیات مرحیت سے غیرانسان بمی تهیں ہیں کیونکہ جرز فرات میں میضوصیات جمع ہوتی ہیں وال يرانسان كالطلاق مح سكتا ہے۔ اور بيرانفراوی حصوصيات اس افر میں مالے بھی تہیں میں کہ ان پرانسان کا اسم صادق نہ اسکے انعران كل انساميت مين محينيت مجموعي اورافرا فري ان مدا مراخصوصيا مين ايك فاص نسبت يا في ما في سع جيد ظامرت اور مظرمة اح تعبیرکیاجا تا ہے مثلاً یہ کالا بھی انسان سے ، اور یہ سفیر نگر کا بھی انسان سے ۔ ہلی صورت میں یہ ہواکہ جومرانسانیت کالی سکل معت حرک می کامی مظهریس ظام موااور د دری صورت موای جوبرسفيدتكل سيه مخلوط ببوكر د وسرسه مظهرين معرون ظهوريل آيا.

والساينة مين مختيبة مجوى ورافرا وكالفرادى خصوصيات مين ونسبة ہے، اس نبیت کوسی ما وہ وصورت کی مثال دے کربھی واضح کیا جا ماہیں مثلًا كي جيكا سب جواك بررها مواسيد اوراس ك اندرياني سب رياني حرارت سے بخارات لعنی ہوا بنا۔ اور ہواسے ظیرعرق تعنی ووبارہ بانی بن گیاراب واقعه پرسپے کہ ایک صورت جمیہ ہے۔ چوکہ تمام اجهام میں منترک سنے بیصورت جمیہ پہلے یا تی تھی، گھر یہ مہوا ہوتی اور اس کے بعد عربا في بوكي راس حالت مين كوني نهيس كتاكه يا في اور مواكوني الك جزهی وصورت حمید سے من بوگئی سے کیونکہ صورت حمید تو خودائی عگرمتعلن سرید. اور اس تعین نیس نه وه یا نی کی مختاج سبی اور نه مهوا کی ۔ یے نتک پیصورت حسسمیہ جنب الواع کے مرتبہ میں طہور ندر بهوتی سبعے تو اس سے متنکل اور متکون ہونا صروری ہوتا ہے۔ او رکھیا میں سے اس صورت شبیمیہ کا اس حالت میں یا تی یا ہوا کے علا وہ کی اورشکل میں خشکل ہونا حمن ہم صورت سمید کوصورت شمید کے مرتبرس و تھیں سے تو بننگ و تام احسام میں مشیرک نظرا سے گی الکین جب صورت جمید کو ہم ال اعتبارسے ویکھیں گے کہ حرتیہ الواع میں وہ کیوں کرمتنکل ہوتی ا اس حالت میں اس صورت جسمیہ کا خودیا نی یا ہموا مبونا تشروری ہوگا يهمين كه صورت ميدايك الك حيز بهيه ، ا درياني ا ورجواالك إورباني ومېوالبدىن اس كى مىم بېوكىنى اگرەيداىنى ھائىم الىكى ھى مەرىكى وجىرىموسىكى سى

144

العرص صورت اور ما دے کے ورسیان عاص تیرے ہے الی کے سے ایک نام کی ضرورت ہے۔ جن سے کراس تبت كولعبسبركيا جاسك بمهن استسن كوظور كانام وباسداو ظهورسط مراويه سب كراكب جنرائي حكرايك موطن اورمرتبر ميل قائم اور محقق سے اور طیروی جیزاں مرتبہ سے اس کرووسے مرتبہ یں ایک اوروود کا جامہ بین لیتی سے ۔ اس کی مثال یوں محصے کہایک جنری ایک نوعی صورت سے جو اس نوع سے سربر فردس طور کرتی سيد بالعروم كى مثال تعيد كران سعد مدى اور مربع شكلين اور انسان اور تھوڑسے کے جسے ناسے جاسکتے ہیں۔ اوراس طرح ان تام جیزوں میں موم اپنے مومی حسم کا اظارکرتا ہے یا گھراس کی متال ملکر علم کا اس علی صورت میں جوالی ہارسے ذین میں لفش مزر مونی ، طبورکرناسید-اس من من اسطے کی اور بہت سی مثالیں دی جالتی میں اور اگر مقیقت ظور کی مزیر توسی در کار مواور اس كى اقسام كالمقصل بيان جائية تواس كي سي الاي ووسرى تعيانيف قصیری انسان بمویا گھوڑا، گاستے بہویا کری ، اونٹ بو اکھا ان سی سید مرایک کی صورت است است است هر شر توع می متعلن سیدادر وبال برایک سے اپنے اپنے نوعی احکام وآتا رسی مقرر مل لیکنان ين سنع مرايك يرفر دا فرداع الحكام وارد موسك ملي ان سكيك

برنوع كوافراد كى صورتول من لاما لظهور مذير مواير است ينانجه اس طرح ایک نوعی صورت سے افرا وکی الگ الک صورتیں وجو و میں آئیں اور مرصورت میں اس نوع سے جو انفرا دی آتا روخصا نفس تھے ، وہ مرتب بوت برسب الواع اورا فرا وخواه وه ازتبل انسان مول یا تھوڑے، گائے، کری، اونٹ اور گرسے وغیرہ کی فتم سے الغرض بیسب انواع و افرا و مظامر بین حتیران سے و اور اس سے بعد يسلسله اوراك برهناس ، بهان مك كه بهجوم وعوض مك عاليجيا اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً زیر ایک فروسیے، اس سے اديرنوع انسان سے ، اور اس نوعست اور صلى كامرتبر سے اور بیمنس حیوان سب محتوان کی منس میں نوع امنیان بھی واکل سب اور حله حیوانات کی اتواع بھی حسس سے اسے حس عالی کا مرتبہ ہے۔ اس میں حوامات کے ساتھ ساتھ نباتات تھی شامل میں آور اس سے اور حبم تعنی عرض کامر تبہ ہے اورعرض سے اور عرب ا اس معالمه من حكما ركا بيرحال بيرك وه مظام روجودا ورأس کے تعینات کی اصل کا مراغ لگائے لگائے اس مقام برمینجے ، اور بهال بینج کرندصرف بیر که وه کرک سنتے ملکهانهوں سنے ظلعی طور رہے تجهرانا كهجوم رعرض سے درمیان کوئی ابیا علاقہنیں جو وولوکوایک حبن کے تخت جمع کر دیسے ۔ میکن ان کے برعکس اہل حق نے معلوم كرلياكه جوم وعرص و وتوكواكي اوراعلى ترحقيقت احاطه كيم موتح

سبع - لیکن مکمار اس حقیقت کوا و داک کرشنے سے ال ساتے عاج درسے كه اور حقالق كى طرح الس حقيقت كے دحكام واتار متعين بہتر كران كى مردست سيمكمام إس حقيقت كاسراع لكاسك، وعوض وجومردوا يرماوى سب ال حقيقت مامع كاموزون ترس ام حقيقت ومرات سبع الوتهی کم ال حقیقات کو وجو دهی کمنه لیتے بن بد وحدامیت يا وجود اكب بيط مقيقت سب - جنائي وجود ين جواس مرتب بيط من سے۔ اور لیدسے تعناست میں بین میں یہ وجو وظور بزیر ہوتا ہے، وجو کے ان دونوں مراتب میں کوئی تصادم یا تضادم کا ایاجا تا ال مسلدكو ومن تنين كرف كے بعد مم طركا نات يرايك لطروائے بی توسی اس میں نوع بنوع کے قدرتی اورصنعی مرکبات مثلاورت میوان ، کارس - عبت، لیرسے، اور اس طرح کی د و سری حبریل کھا دیی ہیں وان میزول میں ایک توحفالق ہی جو تفن اثنار سے من سے كراتا رواحكام ظام رموشے ہي متمنزا و رالگ ہي۔ ان حقالق كوسم جمعور كانام دينتين مكن النحقالق ياصوركو وقوع يدير موسك کے سیام عنصری کی مزورت ہوتی ہے ۔ یہ معنصری ان صور تول ان قدرتی اور سعی مرکبات سے اور عناصراور افلاک کا عرب سے اوران عناصراورافلاک کی می ایک خاص صورت بیدان سے اوردوران سب كوجمع كرنبوالى، اورجوان سرب كاموصوع بوقعورت بيري

جے انتراقین کے او کی کہا ہے ۔ بیصورت سمیہ جوانر بذیر اوہ بھی ہیے۔ اورعلت فاعلیہ بھی ، بیصورت حبمیہ جیساکہ ہم پہلے لکھ اسے ہیں، وجود سے اصل مرکز کی طرف راجع سے رانغرض انواع کے ایک ایک فردسى كروع واقطئ تك نظام كاننات كايد ساراسليد نهايت مرتسا ومنظم ہے۔ اور سے سے ہے کواویر کا اسلی ہرکڑی دوسری کڑی سے می ہوتی ہے۔ الغرص به وجود اقعنی ، اور بدرس جن مظام راور تعینات پس اس وجود کا ظهور موآسی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تکھے موسے حروت كے مقابلے میں سے اہ كلير مو ليني ان حروت كى اصل توساہ كلير ہی ہیں۔ گوبوریں اس لکیرنے حروف کی تمکل اختیار کرلی ، یا بیصیے مختلف اعداد کی سبت ای کی سے ہوتی سے بینی اکائی ہی سے تمام عد تطلقهم اورنیز ایک می وجود میں مظامرا ورتعنیات کی اس قدرگترت كاوا قعد مونا، اس كي مثال دريا كي هجيئے كه اس ميں لا تعدا واور سخياب

الزون ورکی اس بحت سے یہ امریا یہ نبوت کو بنے گیاکہ ان مظامر اور تعینات نیں دوجیری اسل ہیں۔ ایک وجود، اور دوسرے ان جیروں اور تعینات نیں دوجیری اسل ہیں۔ ایک وجود، اور دوسرے ان جیروں کی ماہیات اب سوال یہ ہے کہ اس وجودا وران ماہیات میں آبس میں کیا نبیت ہے ؟ ارباب معقولات نے اس کے متعلق بڑی طول طویل محتین کی ہیں۔ لیکن اس ممتلہ میں صحیح ترین رائے یہ سے کروجود وہ سے جو خودا بنی فدات میں قائم سے۔ اور مرتبہ وجود میں کہ وجود میں خود میں خود میں ایک وجود وہ سے جو خودا بنی فدات میں قائم سے۔ اور مرتبہ وجود میں

جب كركوني اورميز إس كے ساتھ مئن نہيں ہوتی، اور وہ فالص وجود بهوناسه تووه کی دوسری چیز کا مختاج نہیں ہوتا۔ یہ وجود مختلف المهات مين الموركرتاسك أحنائيه ما ميات اس وجودك سك قوالسب بن جاتی بی را ن ما میات بی سے سرمامیت کی ای ایک ایک حیثیت اوراس کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ مطلب بين كلاكه وجود ماميات مين طهور بذير موتاست ليكن ماميا يل وجود كاينطور ندرسوناموقوت موتاب بهت بي حزول يرد ان ماست ایک بر سے کر مین امیات میں وجود کے ظہور کے شام کا میا سے کہ اس سے پہلے وہ ووسری است میں طور پزیر موجکا مور لین وجودكا ايك طورمشروط أورمقدم موتاسيه اس ك دوسرك طو يرتيا كيريب عشار اميات طور وجودك اس طرح ك ايك باقاعده سلسله مین حکوی میونی مین و اور سرما سیت اس سلسار طهور کی ایک کھی ہے۔ اور یہ مکن تہیں کہ اس سلسکہ میں ایک کڑی اس کی دوری كرى سبع مقدم يا موفر موسك . اب اصل وجود كوسك السل وجود کے ووصف کمال ہیں۔ ایک ظامری ووسرا باطی۔ ہم بہاں ایک ا سے اس کی وضاحت کرستے ہیں۔ ایک صاب کرسے والان اور صاب كريد وقت اليف ومن من ساب ك عدووات كوموجودا ورمافير كريا سبعة اور و ١٥ س طرح كه سبك اعداد كى يه صور للن اس ك وان ير موجود نظين راب جو وه ساب كرك لكاتوب عدواس ك ومن

یں آن موجود ہوئے ۔ محاسب یہ توکرسکا ہے کہ اعداد جو آس کے دہن میں موجود نہ نظے ، افعیں وجود میں ہے ہیں یہ اُس کے بس کی بات نہیں کہ دس کے عدد کو وہ طاق بنا دسے اور گیارہ کو حفیت کر دے یا وہ شاریس چھ کو یا بخے سے مقدم کر دسے ۔ انفون گنتی سے جوا عدا و ہم ان کا ایک سنقل سلسلہ ہے ، اور اس سلسلہ میں ہم عدو کا ایک متعین مقام ہے ۔ اور اس مقام کے مطابق ہم عدد کے اپنے احکام ہیں جن میں حا، کرنے والاکوئی تبدی نہیں کرسکتا ۔

ناميات كايهمترتب سلسله اورمظام روح دكايه باقاعده نظام اس كوديجه كرعقل انساني لامحاله اس بتيحه يهنيخنى سبع كه ما ميات سكيليا كى يه ترمتيب بالعنروركي ندكسي موطن مين يبطيع بي سندم هررا ومرتعين موحكي سبت راور پہلے سے اس مقرر شرہ ترتیب ہی کانتیجہ ہوکہ ہرما ہیت کے ظهورك ابنے احكام ہيں ،جن ميں كوئي تغير بہيں موسكتا بينا نجر مس طرح مخاسب کا کام صرف به موناسه که وه اینے ذمنی عل سے اعدا دیرانیر والتاسيع راوراهين عدم سع وجودين لآياسيد تنكن جونكه اعدادكي ترتیب پہلے کسی موطن میں مفرر موجکی موتی سے ، اس سنے وہ اسی ترتیب سے اعدا وکوایتے ذہن میں تحضرکر تاسیے ۔ ورائلمن ہیں اعدا وکومم سے وجودیں لاستے وقت وہ اِن کیں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں كريا جنائحيراس ونيايس بيرماميات يبلكى فط نتده ترتيب كے مطابق ظامر ہوتی ہیں۔

وجود کے ایک مرسے کی مثال تو محاسب کی نیرمثال ہوتی کہ اس سے استے وہن میں اعداد کوغیرموج دستے موجو وکرلیا، اور نابو دستے بودنياديا واس مرتبه وجود كوتم ظامر وجود بكت بس للن وجوداخر بذات خودهی توایک چنرسے اور کی مبدا اور اس سے وجود کے ان دو کمالول تعنی ظامر اور باطن کار اب بيروال باقي رباكه يرجامع حقيقت جوعوش وحومركو است اندرك المرسك موسه اورس كامورول تربن نام مم معتقت واقدا تباآس بل راورسد مم محلی علی وجود کلی کیتے ہی ریام حقیقت حس کے اندرکا نامت کی بیراری کنرست دامل سے راور بیرسازی کی ساری مامیات آبی کی استداوی می اور اسی حقیقت کے طور کو م اميات كي فعليت الموين - اور كلمات "مست" ما خارج "اور علن است اسى طرف التاره كياما تاسيد أخريه حقيقت سيط كياء الك قوم كالهناية سعدكه ميتقيقت عين وانت البي سية رضائح الهول سنع الي حقيقت كو « لا نشرط سنی و اس بحدت مجها - اور ای کو وه نشرط لاتی " اصلیت کنی بی - اور ہی ان کے نزویک نشرط تی واحدیث ہے۔ کارسے فیال می ك دات الهي كا أنات كم تنزل كي صورت يول بيان كي جاتى سعد ايك مقام توفوودات كالجنيت ذات كر اس مقام يرمرشط كالفي كي ما لفؤوذات كوابى ذات كااوراك موالي يهال سية تنزلات كى ابتدا موتى بيعدان من يهلامرت كالمعددة كالمعدور احديث كالجاد واحدمت كامرتبه مداس واحدت كورباطن الوجود على ليتمان (بافي صفحت روهم

ان توکول میں عقل و تدرکی کمی کھی کہ انہوں نے اس غلط بات پرتقین کر لیا۔ ان سے برخکس فقیرنے اس امرکی تحقیق کی تو اس پر بیت قیقت منکشف ہوئی کہ وجود کے حس مرتبے پرحاکران لوگوں کی نظرتر کی ،اور آسسے ہی انہوں في منطلي سے ذات محبت ، احدیث اور واحدیث محمد لیا، وہ مرتبہ تو ظاہرا بوجو د کا تھا ہیں کوہم نفس کلیہ کہتے ہیں، اورای کوبعض الی ثفت نے وجود منبط کا بھی نام ویا سے حقیقت میں اس وجود مسبط کی حيتيت توقيض اللل وجود كى طبيعتول من سيد ايك طبيعت كى سيد بے تنک وجود کی پیطبیت سب چیروں سے زیا وہ تبیط سے ۔ اور يهى سب كامبدا اور اللي هي سے - نهر خال مينس كليد ، يا وجود مسط يا اسسه ارب كوفي اورنام دسه ينجه ، أن كى كنفيت بيه كربيه رشه مي جاری وبیاری او رہرستے۔ سے قریب سبھے۔ اور اس کے با وجو دبیرب انتار سے پاک اور ان کی تام آلائٹوں سے منبزہ سے یفس کلیہ کے مفاع تیں جو حیثیت إن اشیار کی سے ، وہی حثیت ڈات الہی کے مقلبلے لیں اس تعنی کلیہ کی ہے ملک تفس کلیہ اشیارسے یا وجود فریب کے میں قدروورسهاس سيركنازيا وه قرات الهي تفن كليهسد وورس اوراسي طرح اس كرتهام تعينات اور تقدرات كي حدينه بول سسے مى مبراسے بال اس من ميں ايك بات طرور خيال رسبے يفني كليه اور دنقابي مبحر " باطن الوجود ويود منسط" كاظهور منوابس كا دوسرانام ظامر الوجودهي م اس مرتبهٔ ظامرانوجود تونفش كليه كانام دياكميا بريفس كليدسوار داح ، امثال اور اجسا دظام رموني

ال کاورو و دک جوم اتب اس ان رفات الی از قبل ا بداع موز بروتی سبے، نہ کدا زفتم ملق - ابراع سے مراویہ سے کہ مادہ سے لیفرعدم سے وجود کا صدور مور اور ایک جیزسے دوسری جیز کا پیدا مونا قان الغرض لليداور فرات الهي من خلق كي نهس ملكما مداع كي بيت سے اور ابراع کی نبست کی جالت پرسے کہ استعقل افسانی اوراک كرنے سے كلية قاصر سے اس سے تفن كليه اور فرات الى ميں فرق مراتب كرناعقاً مكن بس موتا، اس كة الركو في تحص تسام سيد ما أمانى كے خال سے سيكم وسے كولفس كليه وات الى كا تنول سيد، تواس كايركها اجالاايك وصرر كماسيد [نسن كليه اور ذات الهي من آيس من كيالعلق سد ويتصوف كا سب سے اہم اور نازک ترین مئلہ کی وراس کو سے طور پر سمھے اخراصوت کے دقیق مسائل کومل کرنا نامکنات میں سے سے ۔ بہال ہم اس منازی مزيد وصاحبت كي كم كن مولينا عبيرا فترصاحب مندهي كي لفنيف سناه ولى الشراوراك كافلسغه "سنه ايك عبارت تقل كرست مين مترجم"

" الغرض كا تنات كى كترت برغوركرسة ك ليران ال النتي يديد بياكماك

نقس کلید یاحنس الاحباس ہے بجاں سے ساری ساری موجود است کا ترخیر ہوت

ہے۔ شاہ صاحب کے نزد یک پیلفس کلیہ بطریق" ابداع" وات عق - سے صاور مواہدے ۔ ظام رہے اس سے مسسنی یہ بیں کہ داشوش اس عسالم سے اورار سے ربولیق" ابداع" کیا ہے ؟ اس پر تناه صاحب نے در میرور یا زعنسہ" <sup>در تقی</sup>میات "اوراُلطا ف القديس مفعل محت ي بيريا تحميد والترس مدع لينى ص مع ايداع كاعل صادر موا، مبكرع لينى وابداع كيمعل كالميجرين غرضيكه مبدع اورمبدع ميس جوعلا قدا ورنسب سيد وه السي حبر بنبس كماك كو اس عب لم منهودين سع كونى شال دے كر محمايا جاسكے ساست ادى نهين كد تميزع من اس كي طرف اثناره كيا جاسكه ١١ ورند ابداع كي ينسبت مبرع اورمبرع ين اس طرح كى وحدت بردالات كرتى ب كريد كما ما سك كريد سالت ب اوريالات اورزان كاعتبارسي اس كوتقام حال سبع اوربيمتاخرسيد. ... الحاصل اس معالمه مين المحقق بير سبع كما براع سبع مراد ايب البي نسبت سب عب كي هيشت يعني "انيت" تومعنوم ب بسكن اس كي كيفيت "معنوم نهيس -مارى بمنت كاخلاصه يدسي كراس كاكنات كينفس تعنى نفس كليدا وروات باری دوسر الفطول میں مبرع اورمربرع میں بے شک ایک طرح کی وحدت ا بی جاتی ہے، گروہ ومدت تقیقی نہیں انسانی عقل نفس کلیے مک توہیج حاتی ہ ا ورموجو دات کی اس کترت کو ایک تقطر برجم هی کرنستی ہے۔ تیکن اس سے آگے اس كى بروازنيس عنائينس كليه اور ذات البى ك درميان جوعلاقه اورت ب اور جد شاه صاحب ابراع سع تبررت میں عقل اس کے اصاطر سعے

كسرعابزي فرده مبرع اورمبدع ك ورميان كى الماركو قام كري واورس السيط بعش و فعمر مرع او رميرع يا ذات الى او رنس كلير معاداً وحدت لينى بالهم أيك موسف كالطلاق كيا حاتاس الب مئله بالكل صاف موكيا بناتئك كانتات كى مرجز نفس كليركي عين سبع اس سنع صوفیار اس مالت کو گراور موج کی مثال دیوسی این ایک سند اويلس كليدسي كرواحب الوجود كم جونزل سيد اورسط ابداع مر تبيركيا جا تاسيد اس كى كيفيت معلوم كرناعقل كے كبى كى بات مہن البت اس كى انيت لينى عقيقت معلوم سه ديا كياش كليم اورواجب اوجود مين جنسبت ابراع مهدروه معلوم إلا نيه مجهول الكيفية كهلاتي سه ويدمها جو بمرعقال کے اصاطدسے خارج ہے ، اس سے اس کی تعبیر سی مقم کے متعبالفا السلسلين فقيركوتيا باكياسي كدوه لوك جن ك ولول مل كذرت میں وصدت کی و بدکا شوق فوارسے کی طرح جون زان موتا ہے، او اکن کی نظرین میں وحدت کر اپنجی ہیں، وہ نفن کلیدی وحدت کے بجزكوني ووسري وحدت بهس موتي ليكن جسب متم تصيرت واست الهي

كوابنا مع نظرنباسكة توسية توحيد ذاتى كى كيفينت سبط توحيد ذاتى ك معنی بین که وات حق کومرست اور مرجرست الک میکارف و در مار ويكها جائ أن واستوالى الوريس كلية بل خونند في سيد السيد أم النبات كانام ديا كياسيد وران وونول ك بابى علاسق كو

تحسی خاص نسبت سیمتعین کرنا ایک طرح کی ریا و تی ہیے۔ وات الهی اورنفس کلید کے ورمیان جو علاقہ سے ، اس کی حقیقت كر محمائے كے كياں ايك مثال دى ماتى ہے . وات الى اور تقن کلیدیں وہی تنبت ہے جوجارے عدوا ورجورسے میں موتی ہے۔ . جا مخد حبب مهم جاریکے عدو کو اس محصلی مرتبے میں جہاں وہ مختیرت جارك غرات افروائم بيد ويحفظ من توسوات مارك وبال او كونى خيرنظرنهي آتى ناكل اس كے بعد حب اس كو خاتص جا رہے عدو مرتبه سيريي ديجها جاتا ہے۔ اور گواس مرتبہ میں باہرسے کوئی اور حنرال میں صفح مہیں ہوتی تو سے جا رہیں و وجورے نظر استے ہیں مہرحال اس طرح جارك عروك وومرت مراك فالفن طاركا عرتبه اورد وسر وواور دوجار کا مرتبه ساب اگر کوئی شخص بیر مجلے که و وا وروق نام سے اس حقیقت کا جوچارہے، تو اس محف کی بدیات ہے جانہ ہوگی را ور وُهِنَ كَيَا ٱلْرُوهُ وُواورُ دُولًا حَارٌ كَاعِنُوانِ بِنَاسِحُ تُوبِيحِ بِيرِجِي كُلُنَ ۖ اب اگراس مرتبه سے ایک ورصر نظرا ور پیجے اتر سے اوروہ حیار كواس مرتبه مس ويجه جهال جاركا خالص عدوجاريك نام سيع مخلوط بو توبیک اس نام کو جوکه ماریک عدو بر دلالت کرتاسی میم مارکی صفت کہیں گے ، اور اگر نظراس سے بھی ایک و رحد اور پنجے انر اوروه ديمه كركس طرح" مار مونا" يعني مارك عد وكي صفت اينه وجود کے لئے موصوف لینی میار کے عدد کی مختاج ہے۔ اور نیز

ال موصوف كالصفت سعمقدم مونا اور طراس موصوف كا صرب ابي صفت ہی کے دریا سے قیام بزر ہونا نظر کے سامنے آجا ہے اس وقت بم عارك عدو كومبرع يا عاعل يعني ابداع كر نوالا ووسرسافظول یں بنانے والا کہس کے اور دو اور دو تعی حفیت کوچار کے عدو كالمبدع اور محول لعني بداكرده قرار دس كيد اور اكريم حارك عدوكو عام اورطلق اورخفت كوخاص اورمقيد ماثين واوراس خمن میں دونومیں تناقص اورنصاوم کاخیال سے بیں نہ لابی قوامل صور مين "معنت" عارك عروكا ايك تعين اورظر موكار الغرف لفن كليد اور فرات البی کے وزمیان ایک ایس نیٹ سے جو بیط ہونے کی وجهسك ان تام القاب اورناموں سے موسوم موسکی سدے ماہدی جهت سے اس نبست کو دیجیں گے ، اس اعتب ارسے آپ اس كونام دين سكے ويا محسد واب الى اور نفن كليدي وندت شیع اس کومختلف نامول افدالقاب سے تعبیب مرکب کیا باعث وراصل اس نسبت كومختلف جيئول سيع ويحسن سے اب جوہوگ ومدت وجود کے قاتل ہیں۔ اگراس سے ان کیماد نفن کلید کی وحدت سید توان کی بیات درست موگی اوروتری ذات كوما نتيس اكران ك اس قل كونيس كليست اويروواسالي کے مراتب ہیں ان پراطلاق کیا جائے ، توبیری مناسب ان پراطلاق کیا جائے ، توبیری مناسب ان پرا لقس کلیدا ور وات الهی می جونیت ہے ، سالک کوچاہیے ک

اں تبدی کواس نبیت کے ساتھ جوافراو اخیارا ورتیس کلید کے درمیان ہے، فلط لمط نہ ہونے وسے ورنہ اس کی حالت اس تخص کی سی موجا کے كى بس ك كدميزيا مشرخ شيشه الكه يرلكا ليا و اور وه مرحيز كومبزاور مرخ ویکھنے لگا۔ اور اس طرح شیشے کارنگ اس جزرکے رنگ سے حس کورہ تنیشے میں سے ونکیور باہے مخلوط موکیا - اوروہ اس حیز کالمح رنگ نہ دیکھ کا سالک کی بیر حالت اس وقت ہوتی ہے ۔جب کہ وہ سمح معنول مین فنافی الحال بہیں ہوتا . ملکہ صال سے ساتھ آس سے وماغ کی سوح بجادتهی شایل مهوجا نی سید اس سلسار میں پیھی معلوم میونا جا سینے کہ اكرسالك بغس كليه كامنا بده حتم حال سي كرتاب تولامحاله أسي منظام كانتات مين اتحا د و و مرت نظرا أكى! دراكر د ه و ات الهي كوتيم حال سے دیکھاہیے تو کا ثنات کا وجو واس کی نظرسے تیسر غامیہ موجا یا ہے۔ لیکن اگر وہ نظر شامل رکھاستے۔ اور تفس کلیہ اور ذات یا ری سے بازی ہے خاسنے کی کوشش کر و۔

اب افرادانانی کوسیے گوان بی طرح طرح کی صورتد راکت وسے سسے ملی ملی اور باہم مخلوط شکل میں یاتی ماتی میں۔ لیکن اس کے باوجودارگر آب ان میں کے ایک ایک فروکو دیمیں تومروزور ایک خاص حلم صاوق آتاہے۔ س کوعقل سم جا ہے توری اسانی سے دریافت کر للتى سبع رينا تحيران مل سي معنى افرا واسع موسته ملى عن مرامك مرتبرسك احكام زياوه والمح طوريرصاوق آستے ہيں دلين دورسرول مي آب اہی احکام کومرے سے غامرے یائیں گے۔ ان افرا دمی سے ن كوللندا در عمومی و كلی ختیمیت سے مراتب حاصل بوستے ہیں۔ وہ فناو بقاکے مقامات پرفائز موتے ہیں رخانجیران کا ملین کو اس مرتبہ کے علوم سے فطری طور پرلگاؤ بدا ہوجاتا ہے۔ اورجن لوگوں کو تیسے کے جزوی مراتب سے حصہ ملتا ہے ، ان کو اہی جزوی مراتب کے مطالق علم ماصل موتا سبے - اور الهی مرا تب سے مطابق آن پرکوا نف واحال

ان امودگی وضاحت کے بعد جنبیت توحید کے بطورایک مقدمے کے بطورایک مقدمے کے بین، اب ہم صل مقصد رہائے ہیں، ات یہ ہے کہ نوعان ان میں بوتے ہیں جن پر وجود کا حکم زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ بینی ان کی طبیعت کا اقتصا فطری طور پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کا کنانت کی تام است یار کوہل وجود ہیں۔ فنا ہوتے دیجے ہیں ۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیجے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیجے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیجے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیجے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیتے تین دوتے دیتے تین فنا ہوتے دیکھے ہیں۔ اور وہ تین فنا ہوتے دیتے تین دوتے دیتے تین دیتے تین دیتے تین دوتے دیتے تین دیتے تین دوتے تین د

کھی کرستے ہیں کہ دنیا ہیں جوجنر بھی موجو وسے۔اس سےموجو د ہو نے کا مّام ترانحصب ارای وجو دیرسے - الغرص بیرلوگ مقام وجو دیرفارز مروت بن جانج وکھ وہ بوسے بن اسی مقام سے بوستے بن اور ولحد بخصے بیں، اسی مقسام سے جمعتے ہیں، بے شک مطام وجود سے جود و بسرے مراتب ہیں اید لوگ ان مراتب سے احکام كوهي جاسته مين - اور الفين بهجاسته بھي بن رلين اُن کا يہ احساس علم کراک ہی وجود سب مظام راور است بیاریں جاری وساری ہی ۔ اُن کی با تی تام معلومات اوراک سے کل ووسرے رجحا نامت پرہمشہ غالب رتباہ جائے ایک ہی وجو دکے ہرجیزمیں جاری وساری موتے كابيراصاس كخطرب كحظه أن سكے علم و تتعور سكے اس خرمن كوجود وسر مراتب وجود محمتعلق وه اسنط فرمنون مي ممع كرتے ہيں، جلا تارہا اور المجليس نياً نياكرتا ربهاهي بحوضرورت كے وقت ان بوكو س تح دمنول من وسرے مراتب وجود کے احکام بھی تعش ہوجاتے ہی لین ان کی طبیعت کا قطری تقاصاره ره کرانجرتاسه، اوروه ان مراتب کے وجودیکے احکام کو بجلی کی طرح حال دیا ہے میانچہ اُن احتاس علم که ایک سی وجود مرست میں جا ری وساری سے از سرنو بعران پر کنالب آجا تاہے۔ شروع منروع من توید سونا ہے کہ سالک وجود کے برشے میں جاری و ماری موسف کا ا د راک کرتا ہے۔ میکن آ مستر آمہتر یا دلاک

Marfat.com

المكرى صورت أفتيار كرايتا سبقه بيضا مخدسالك اس مكرسك داك من دنگاما تاسینے بر کلر جنب اسیع کمال کو پہنچا ہے ، تو اس کے دورج موست میں ایک ظامری اور دوسرآ اطی رخ دوجود کے اس علی ير رئك اوراس كاية ملكر حبب سالك كے صرف تسميل حاكر ال موناسك اوراس كا انزنمه سك اسك النبي مرها تويداس كا كاظامرى درج سعة - اوراس كاناطئ كمال ترسط كرسالك كرادد تسمهست برست بونقطر وجودست وه شعرف خوداست تام آثال و احوال کے تا تھ بیدا ترمو ، لیکر اس کے اس تعطیب بیداری کے ا ترات واحكام بلي رونا مول او رنيز سالك كي نظرت تعنات ك سب پردسے الد جامل - راہ طراقیت کے سالکوں میں سے وغیر کائل موستے ہیں ، وہ تواس حتی میں صرف ظاہری کمال تک ہی ہی یاتے بین واور باطنی کمال سے است اکسی موست گؤیا کروه وقود رکے اس علم کی صورت کو تو یا سیتے ہیں الکن اس کے معنی کو نہیں مان اس اجال کی تقسیل یہ سبے کہ ایک تحص ابنی سوح کا زیجا عاروں کی تعليد والتانيج ريرته فاكترام استسياراك وحودين فاليرس اور

یه وجود سب انتیاری جاری وساری طی سید. اث و و با دبارای میجدگوا بید و بن میں ماصر کرتا ہے ، بہال ماک کریہ چراس کے امر ایک ملنی صورت اختیار کرلی سبته . اور وه اس ملک یک رنگ میں رنگاجاتا ہے گواس کا نقطہ وجود بدارہ ہیں ہوتا۔ غرضیکہ علم وجود کی یہ ساری
کشش اوراس کی وهن میں سالک کی بہتام محریت اُسے اس عرتبہ تک نہ بہنجا
سکی جہاں کہ اس علم کا فکہ سالک کے اس نفس اوراس کی جڑمیں جاگزیں ہوتا۔
اس سالک کی مثال اس تالاب کی سے کہ وہ سیلا ب کے بان سے بھر
گیا لیکن اس میں زمین کے مسامات سے یانی نہیں کھوٹا۔ سائک کا اس طرح
وجود کو ایک مانا توجید علی کہلاتا ہے۔ اور علم وجود کی بہی شکل حب کہ یہ
علم سائک کے شمہ سے برے اس کے اندر جونقطر وجود ہے ، اسے بدار کو دیا

جاد ویده ی جهای ہے۔ فقیر کواس مقیقات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ بعض ہوگوں کے سکے توحیطی فقیر مذہبیں ہوتی ۔ بلکہ اس سے آگاہ کیا ہے کہ بین اسی مرحیطی سے بیدا کر ہے کارکی ولیل بازی جے سوفسطائیت کہتے ہیں اسی مرحیطی سے بیدا موق ہے۔ اور نیز اسی توحیطی کی وحبہ سے ہی لوگ شری اورع فی احکام وصلائی ہے۔ اور نیز اسی توحیطی کی وحبہ سے ہی لوگ شری اورع فی احکام وصلائی ہے مرکب ہوتے ہیں ۔ باقی رہا توحید مالی کامعالمہ بسو توحید مالی نوایک بہت بڑا کمال ہے کہ زبان اس سے مطالب کو اوا وا کو سے عاجر ہے ۔ والی نقل اللہ الدیوسیة من بناً ،

المراح ان نبینوں میں سے دیک نبیت عنی ہے ۔ اور اس نبیت کی قیفت میرے کر میں دائے۔ اور اس نبیت کی قیفت میرے کر میں دائے ا كمال كى ما ل سب اورنيزوه ش سجانة ك ذكركوا بنه سلے وحير كمال عظم جانيه وه سيشه اس كے مبارك نام كا ذكر كرتارسيد و روه ق سحانه كافتو اور محشول کوهی مش نظر مطعی، تو ذکر وفکرین اس کا برابراس طرح لگا رمنا اس کے دل میں ہے قراری ، اضطراب ، متوق وقلق کا عذبہ بیدا کردیا ہے۔ اوراس کی حالت روزروزاس شعر کی مصداق ہوتی جاتی ہے وبدركني في ذكرها فشعررة الهابين جلدي والعظام وبيب "جب میں اس کافکر کرتا ہوں ، تو اس کے فکرسے محد رکھا مرت سی طاری مولی ہے۔ اور اس کا افرمیری مرای مرای اورمیری طلعی مسراست کرجا تا ہے حق سبحانه كافيركرت كرسة اخركار نوست بهال تكسيرى سع كوب

Marfat.com

تھی مومن کی زبان برا شرتعالے کا مبارک نام آنا ہے تواس براس طرح کی کیفیت طاری موجاتی ہے، گویاکہ ایمی روح اس کے برن سے مکی یعیب انجہ جب پیلیفیت مومن سے نفس میں شکن موجائے، اوراس کا نفس اسی کیفیت کے رنگ میں کمسر دلمین موجا کے تواس کیفیت کونیدے عنی کہنے ہیں -افرادِ کالمین کا وه گروه جوفنا و نقاکے مقامات پرفائز ہے ، اُن کے نزدیک اس نسبت عنتی کا ایک ظام رسید، اورایک باطن و اس نسبت کا ظاہر توبہ ہے کہ جس طرح نفش کی اور کیفتنیں ا نسان سے نیمہ ہیں اپنی حکمہ بنا لیتی میں، اس طرح نسبت عشق کھی اس تسمہ میں جاگزیں موجاتی ہے۔ اور نببت عشق كابالهن عبارت بير، اس محبت ذاتى سے ، مس كامال انسان کانفس مجرد ہوتا ہے۔ ملکہ میمست واتی توانسان کے اندرروح کے وجودیس ائے سے پہلے ہی پیدا موکنی موتی ہے۔

اس اجمال کی نفسیل یہ ہے کہ قدرت نے جس طرح مٹی اور پائی ہیں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بہشہ نشیب کی طرف اپنار مجان رکھتے ہیں ۔ اور ان کے برکس موا اور آگ کا ثرخ بہشہ اوپر کی طرف مواسعے ۔ جنائی بروجودا میں سے ہرایک جیزیں خواہ وہ چیڑے ورات میں سے موامعقولات میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ذاتی کمال صرور رکھا ہے اور اسی بنا ، پرمرچیز ابنے اللہ تعالیٰ نے کوئی ذاتی کمال صرور رکھا ہے اور اسی بنا ، پرمرچیز ابنے ذاتی کمال کے صول کے لئے نشاق بھی رمتی ہے ، اور حب ک وہ اپنا مقصو و ماصل بہیں کرلیتی ، وہ برابر بے جن اور مضطرب رستی ہے ۔ اور آخر میں جب وہ این میں جب وہ اپنا کو یا لیتی ہے تو اسے راحت نصیب مواتی میں جب وہ اپنے فری کال کو یا لیتی ہے تو اسے راحت نصیب مواتی

ہے۔ بعیدی شال مطامرعالم کی این کٹرت کی ہی سے ۔ کا زارت کی براری كنرت يؤكراك وصرت سفى هداس سلفاس كنرت كافعلى تقافيا يرا كروه ابن وحدت كى طرف واتى ميلان رسط. اوراس كى طوف اس كى برواز موعلاوه ازس كانات كى يركزت مى وجود كمظامر مين س سے - ال مظاہرا وراس ظاہر ہوستے واسے اصل وجود میں ہی اکم خاص دلطيايا ما تاسب دير ربطان مظاهرين سي ايك ايك مظرى الوان اوراس کی جلست میں وال سے راس ربط اور میلان سے قصور فن یا فبيعت كى وه حالت باكيفيت بهن وكوست أ ورزيا هرت كے لعد كس عامل موتى سه واور نديه ربط اور ميلان متحد سهاس وكروفكوكا ، ح اكس تحص الترتباك كي معنول اورسستون كمتعلق كرتاسي الغرف يه ربطلسي خارجي كوست كاصله نهيس مونا لكيريه مبرجيز كي إصل فطرت اور اس کی میکست میں یا یا جا است اور اسی کو مست والی کہتے ہیں اب بول بوال بنوال بنوال بنائن كى اوركىفىات كى طرح مومن كے كىمرىل نىپ عشق جاگزیں مروجاتی سبے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں محست واتی طی سائل ہوتی سبے ، اور اس طرح دونو کے ملتے سے وہاں ایک مرکت سابن جانا ہے۔ اس مرکب کا میم تولسمہ کی پیکیفیت عنق موتی ہے۔ اور اس م كى روح محست ذاتى بن جاتى سے ليكن جس تخص بريدا حوال و كوالف وارو بهسك من و و و نومي كو ي فرق ميس كرياتا - بهر حال اگر تسمه كي اس كيفيت اورمست ذاتى كافرق تجهرمين أجابت وتولير صوفيارك إلى دومتفاد

[arfat.com

Marfat.com

اقوال مين مطابقت كرنامكن موما المسع صوفيا ركا ابك كروه كهتا سيح تطلق فضطرا اک عداب ہے، جسے بوب کا وسل نصیب ہوگیا، آسے بھریہ عذاب کیول وہا جا لكارا وردوسرك كروه كاقول بيه بي كعشق، قلق اور اضطراب اليي كيفيات من كەندىيالك سى بىراس دنيامىي خىقتىن كى- اورنە دوسىرى دنيامىن بىركىفىيات اس وورموں کی ربات برسے کہ بہلاگروہ حب برکہاستے کہ وصال مجوب کے بعد قلق واصطراب كيسے باقى رسے گا ۽ تواس سے درال ان كامطلب تشمه كا قلق واضطراب موما سے کیونکہ وصال سے بعد میں قلق واصطراب کا رمہا تصور مین نہیں اسکتا! در دوسراگر دہ حیب کہنا ہے کہ نہ صرف اِس ونیامیں بکیہ دوسری دنیایس تھی قلق واضطراب کی کیفیست برقرار رہے گی تواس سے اُن کی مراد محبئت واتی ہوتی ہے۔ لیکن اس من میں صورت حال یہ ہے کہ اکثر عارفول كونسمه اورمحبت واتى بانم مخلوط نظرات ببس إ وروه ايك كودوسير سيرالك نهي كرسكتے بنانچه اس بالرجب وه اصل حقیقت كی تعبیر كرنے لکتے میں، تو وہ ٹھیک طرح اس کی وضاحت نہیں کریاتے۔ اس مقام برد ونکتوں کامجھاضروری ہے ، ایک بیر کداگرکسی عارف ہیں محبت واتی کم بروجا کے خواہ میکی اس وجہ سے مروکہ اس نے وات حق کے وجود کوتام اشیار میں جاری وساری وسکھا ، اور اس سے اس کے ول میں وہ "اضطراب دُمتُوق نه رڼا ،جومحبوب کی وُ دری سے پیدا موتاہے ، بہرحال محبت ذاتی کی کمی کی کوئی ہی وصبر مو . میکی عارف سے حق میں نتھان کا باعث مہوتی سبے . نواہ یہ عارفت کسی مرتبہ کمال ہی پرکیوں نہ فائز مہو۔ا ورد وسٹوکھتہ یہ ہے

کرانتقامتِ مزاج اور و فرعقل کے ہوتے ہوئے کئی کا ونا قافرت کو ا ترک کرونا، اوراس سے تجردا ختیار کرلینا، اور نیز ال وعیال کی نکری درگذرنا اس وقت کے مکن نہیں جب مگ کرنبیت عثق کی گیفیت اس محص کے نبر ا میں موفر نہ ہو جس محص کو یہ نبست حاصل ہوتی ہے ، وہ تام الیوی اللہ بر دورا قابر پالیتا ہے ، اور ان سب جیزوں سے جو اسوی افتر کے حکم میل تی ہیں، وہ کلینڈ اعراض بھی کرسکتا ہے ۔ جنانچہ اسی وجہ سے عشق رکھنے والے عارف کی نتا ن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسے دیجھتا ہے ، اس سے عجز و فرو تی ا عارف کی نتا ن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسے دیجھتا ہے ، اس سے عجز و فرو تی ا



## السبب ومد

ان بور میں سے ایک نبت وجد کی ہے یسبت وجد کی ہے میں اپنی فطرت سے پہلے نفس ناطقہ سے معلق اتنا جا نا ضروری ہے کہ یہ اپنی فطرت میں کچھ اس طرح واقع ہوا ہے کہ جو جوالات اس پرگزرت ہیں ہیں اُ ن عالات کا رنگ قبول کر لتیا ہے ۔ مثال کے طور پر محبت ونفرت عفتہ وضائع وارخو ف وطافیت کی کیفیات کو لیجئے ۔ اُن ہیں سے بعض کیفیات تو ایک اور حیوانی و بہمی جب ان میں اور حیوانی و بہمی جب ان میں اعقہ پر موثر مہوتی ہے تو اس سے دوسری کیفیت جو اس کی ضد مہو ، نفس ناطقہ پر موثر مہوتی ہے تو اس سے دوسری کیفیت و اس کی ضد مہو ، نفس ناطقہ پر موثر مہوتی ہے تو اس سے دوسری کیفیت موان ہے ۔ ان ایس کی ضد مہو ، نفس ناطقہ سے از خو دزائل مہوجاتی ہے ۔ ان ایس باور ان موجاتی ہے ۔ مالات کی یہ نفتی کیفیا ت محلف مالات کا بیتی ہوتی ہیں ،اور ان مالات کو بیدا کرتے اور اُن کو تقویت مالات کو بیدا کرتے اور اُن کو تقویت مالات کو بیدا کرتے اور اُن کو تقویت

بحشة بن تولا محاله اس سے اس کے تقن ناطقتر میں اسی قبل کی کیفیات كى استعداد للى يدا بهوجاتى سے مينانچه اس عن ميں اس كالفن اطفرانا حساس موصا السيع كدايك فراسي تخريب جسے عرف عام ميں محكى عام میں مہیں لات ؛ اس کے اندر عرصولی تا تیر بیداکردنی ہے۔

الغرض سيحف كالفن ناطفة كلى اورالهي مؤرزات كوقول كرسن میں اس قدر ساس مور اس کے سے اونی سامرک علی رط ی تا نیر رکھتا ہے لیکن جو تحص کنرومن اور جا مطعبعت کامو، اس کے نفس اطفر میں لسجالتي كيفيت كابيرا موفا جوب مدلطيف مومشكل موناسي حناكير السحس كواجنع اندراس مم كى كيفيات بداكرة كے كے سات كا سے عن ومحبث كرسن كى فنرورت برانى سهد ليكن اس كرسك منزط يرسد كرير عتى ومحست ياك مو اوراس من شهوا شبت كا دخل مرمو يعفى در است محبوب كواتا جانا وبكفتا نسعه تومحبوب كى موزول اورتناسب عال وهال ادراس کی زملس عبارش اس زرط از کرتی مین اس تحقیل كوعبوب سك وصال سع راحت اوراس ك فراق سنع وحدث موتى ربع و اورحب محبوب اس کی طرف التفات رسے تواس کے ول کی کی كل جاتى سے ، اور حب وه أس سے بے التفاتی رہے تو وه روده سابوجا تاسيد ، غرضيكوشق ومبت ك سكرسلسليل الأصحص كوراس طرح يا أن سنع سنة حلت الاراوال ونعامًا ت سيراً لعتراً السير تعن ناطفه مي لطيف كيفيات مداكرة كالكاكنة ذبن اور

Marfat.com

جامطبيعت والمصاع كي هي صرورت يرتى سهداور تهتريه سه ساع میں رنگین انتعارمول -اور وہ لکھے اور زیر و کم کے ساتھ گا سے مجى جايش اورخاص طوريروه التفارزيا ده مورشيوسته بي بين استطارتها رساع ہوں - اور ان کے قانیے بہت عمرہ موں اور ان

كااسلوب سان برط وجدا ورمو

صرراه میزند این مطرب مقام خنان سر که درمیان غرل قول اشنا ۱ ور د اس من میں اس تحق کے سلتے رہاب اور طنبورسے کی موسقی تھی مفیر سسے کیونکه موقعتی تسروروسی بیداکرنے میں وہی تا نیر رکھتی ہے۔ جو تا نیر کوشراب

الغرض عشق باك بازمرو، ياساع شعرونفميه الركند ذمن اورطاموب والابرابران سيمتمع موتا رسعة تووقاً فوقاً اس كم نفن ناطفه مين سے ایک ندایک کیفیت پیرا موتی رمتی ہے۔ اور امیتر اس کالنس الطقه ال كيفيات سيمتصف موتاحاتا سبع عنائجه إس طرح كندون ادمى كى طبيعت كالمحود توط ما تاسبے۔

نفن ناطفة كومتانز كرين كاجوط تقيراً وبربيان سوا، ارباب وحبربي سے اکثر لوگ اس کی طرف را عنب نظر آنے ہیں ، لیکن اس سلسلہ میں اُسے عليه الفلوة والسلام نے وجدکے طالبوں سے سلے جورا ہ تحویر فرائی سے، وہ یہ ہے کہ اومی وعظمنے قرآن کی تلاوت کرے اورسا تھ ساتھ اس کے معانی پرغورکرسے ۔ دوران الاوت میں جہال جیساں

الشرتعاك كالبشن ورهمت كافركراسية وإل وه السيوس چاہے۔ اور جال عزاب کا ذکر سے ، وہاں اس کے عزاب سے ناہ ما یکے ماور جن آیات میں صفات الی کا بیان ہے ، ان کی تلاوت کرتے وقت فدا تعاسل كى سبه ولمجدرسه والله كالموه رقت بدا كريف والى احاديث اور مكايات كويرسط، اوران ك مطالب كو است ومنسل باربار ومراست ر طبیعت کے جمود کو وور کرسنے اور تقنی ناطقہ کومتا ٹرکرنے کے صرف کی طریقے نہیں ہی ۔ جواویر میان موسے . کمانعفی دفعہ دریا کے جوس وخروش اور صحراا ورسمندر کی بے کنار وسعنت کو د کھرکہ یا دل میں کسی خیال کے اسے سے حوسی کیفیت کی یا وٹارہ کردیباہی، انسان پر بیرصالت طاری موجاتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض تطيعت مضائين تسنيخ سنع بحى انسان كو وحداجا تاسب ابل کمال کے نز دیک نبست وجد کا ایک ظامرسے اور ایک باطن وتندت ومدسك ظامرسه عرا وومدكى كيفيت كاحرف ثعد میں جاگزیں ہونا۔ اوراس کے باطن کی حقیقت پیرسے کانہ كالطيفه مجرده ليني اس كي روح ايك معرفت ك بعد ووسرى معرفت ماسل كرسك و اورفدا تعاسل ك ايك الم ملى فنا بوشك ك بعدوه اس کے دوسرے اسم میں فنا مور خواجہ تفتیندسنے اس کا نام قفن و سبط رکھا ہے۔

 موفيات كرام كطفات وراي مندل

(۱) اس فقر کو بتایا گیاہے کو صحابہ ، تا بعین اور جہور صالحین گی نبت اصاب ہے۔ نبیت اصاب مرکب ہے نبیت طارت اور نبیت سکینہ ہی۔ اور اس کے ساتھ عدالت ، تقوی اور ساحت لینی حمن اخلاق کے افوار اور اس کی برکتیں ہی شامل ہیں ۔ خیانجہا ان بزرگول کے کلام کا اس کی مفہوم ان کے ارز اوات کا محصے مقصود اسی نبیت اصاب بردلالت کرتا ہے ۔ ارز اواج کو دیجھا کہ وہ عالم ارواج میں ایک ہوئے ہی کا وامن صنبوطی سے کروے ہوئی ہیں ، اور خطرہ القدس میں ان کورو ی کا منزلت صاصل ہے ۔ اور میں سے دیا وہ عالم ارواج کی گائے اہل سیت کی ارواج کو ایک مناجم ہوئی ہیں ، اور خطرہ القدس میں ان کورو ہی منزلت صاصل ہے ۔ اور میں نے دہاں یہ بھی مشاجم ہوگیا ہوئی ہیں ۔ اور میں ہے ۔ اور میں ہے دیا وہ عالم ارواج کے باطن میں ہے ۔ اور میں جن کا ذکر طبقائی بلی اور رسالہ تشریح ہیں ۔ (۲) وہ صوفیا نے متعد میں جن کا ذکر طبقائی بلی اور رسالہ تشریح ہیں ۔ (۲)

له و که دورسے صفحہ پردیجھتے۔

بی اور مین فی تلف فی بین میں اس میں بررگ فیدت اصان رکھے ہیں۔ اور مین فی بررگ فیدت اصان رکھے ہیں۔ اور مین فی برد کو مین فی بری ہے۔ اور ان ہیں ہے ایک جاعت فیدت تجرد دکھتی ہے۔ اور ان ہیں ہے ایک گردہ ایسانجی ہے ، جن ہیں کا ہرخص ان فیدت ایسانجی ہے ، جن ہیں کا ہرخص ان فیدت ایسان ہیں ہے ایک شایک فیدت ایسان کی جو دکھتا ہے کہ وہ فیدت اس میں ایسان کی ہوتی ہے ، ان میں فیسین کا اس کی خرد عے ہیں بیان کو اے ہیں۔ اور ان کی ای فیدت اولین دکھتے ہیں۔ اور ان کی ای فیدت کی مولی ہیں جھٹرت غوث اعظم کی ای کی سات کی فیصیل میں ہے کہ تحص اکر کے دل پر ذات الی کی کئی ہوئی اور فی اور میں تعصل ہوتی کئی ہوئی اور میں تعصل کی بی خوت اعظم کی ای فیدت کی نور نوات الی کی کئی ہوئی اور میں تعصل کو یہ فیدت میں کو یہ کہ کی کو یہ کو یہ کو یہ کی کا کو کو یہ کی کھٹر کی کو یہ ک

له ابوعدالر فرخ برجین بن محد بن موی سلی نیشا پورک مشہور صونی ہے بوھوف کوصونیا کے حالات واخبارے بڑی کری جہ بی تابی تصوف کے نقطہ نظرے سن ، تفیراور آائج میں کا برسی سی آب کی اپنے ملقہ صوفیا رہیں بڑی عزت تی موصوف نے سلام ہی میں انتقال فرایا ۔
" کے ابوالقائم عبرا کریم بن مواز ن بن عبداللک القشیری آب بئی نیشا پورک رہنے والے تی شرم بی می میں بنداویس آئے موصوف مفروف ، فقیم محدیث ، فقیم مشکلی ، اصولی ، اویب ، نحی ، انشا برداد ۔ شاعر ، خمی ، انشا برداد ۔ شاعر ، میں بنداویس آئے کی زبان اور اپنے عہدے سروار سے آب کی تفییر بہترین اور واضح تریفیر و میں سے سے یقون میں آب کا ایک رسالہ " دسالہ" دسارہ " کے فام سے مشہور ہے ۔ میں سے سے یقون میں آب کا ایک رسالہ" دسالہ " تشیریہ" کے فام سے مشہور ہے ۔

ب ، وه على اكبرك اس تقطر كل كالحبوب ومقعود بن ما تابيد. اب جوك تغوس ا فلاک، طاد اعلے اور ارواح کا ملین کی محبت بھی اکبرے اسی تقطے معمن من اتى سب ، اس سنے يونسبت رسطنے والانحص اكبرسك نقطر كلى كى وسأطبت سيرس كالحبوب ومقعودين ماثاسير الغرص جب التلبت كامال تحس اكبركى اس تحلى كالمجوب طيرا تواس مجنوبيت كى ومدست اس بجليات الهي ميس سے ايک تحلي كافيضان مواد اور بيگلي جامع موتى سب قدرت الهي كان جار كمالات تعني ابراع ، خلق ، تدبيراور تدلي كي جو اس نظام کا ننات میں مصروف عل میں ۔ جنانچہ اس تحلی کی طفیل است رهن ولي صعب انها خروركت كافهور موتاب فواه وه اللاله كمال كا قصد كريب يا نذكريب و اور ال فض كى طوف اس كى توجه مويانهو گویاکدان علی سے فیروپرکت کا بہ ضدور ایک سطے نثرہ امرہے راوربد اس کارا دے کے بغربی معرض وجودیں ارباسے۔ حضرت عوت عظم كى زبان سي فخرا ورطرا بي كي جو لمنها مناك الله شكله اوراب كى وات كرامى سي سي مالم ك وواقعات رونا موس بيرسب لجهراب كي اسي نسبت كانتجه نها راك عمن بين بساا وقات ايساهي مواسه كروب برنبت كيل كويزي سه قواس كي وجهسه كي وتريد نبیت یا دواشت کھی جو لنبت توحیرسے کی ہوئی ہوتی سے عاصل موجاتی سے۔ پرسب کینی من کاکہ اور سان ہوا ران کے آنار جیسے كران نسبت والول كے استے احوال و طبائتی موستے ہیں، التی سكے ا

مطابق می ظهور پزیرم وستے ہیں۔ (۷) نواصرنقتیندگی ال نبست نبست یا و وانشت سیع ۱۰ ورسیتر ایا موناسے کہ یہ نبست احسان کی نبست تک بہجا دیتی ہے جانچہ اس بنا يرخواص تقتنند كايدارشا دوار دموا بسكر مسلماني اورطاعت القيادسريا يا يؤر وصفايس" كا ده) خواجگان جنست من سنے مشائح متعدمین كولور وطهارت و مکینہ کی نبیت جونبیت عشق سے لمی ہوئی ہی ، ماصل تھی اورجودور متوسط مخص مناتخ من ان كى نسبت ، نسبت عشق تقى حس مي كولور وسکینه کی نبدت کی تامیزش گفی را در ان بزرگوں کی نبست میں خاص طور براسائے الہیسے انوار اور ان کی برکات کا بڑا انرتھا - اور خواجىگان چىنىت مىرسى جواخرى دورى مەشائىلىن انگونىدىنى تىنى مىرىكى قار نبدت توحيدتني ملي مهوفي تقيء خاصل تقي-ود ) مہروروی طریقے تھے بزرگوں کی نبست نورطارت اور نور مکینہ کی تھی ۔ اور ان کی اس نبست کے را تفضیب یا دواشت بر کھی شاہل گھی۔

بی سلیکه اکبریه سے مشائخ کی نبیت نوحید تقی اجس میں کہ بھن کے زردی توعیقی اور د وسروں سے کے زردی تقی ۔ اور د وسروں سے خیال میں ان مشائخ کی اس نبیت توحید سے ساتھ ساتھ نورسکینہ کی میں مثائخ کی اس نبیت توحید سے ساتھ ساتھ نورسکینہ کی ساتھ ساتھ تا ہے۔

رمی طبقه کبرویه کی نبست ایک سی نظرانهن آتی برغدین می این

 144

وه ننتا سے، اوراس کی آنگھین جاتا موں جس سے وہ وسکھا ہے، سالک سے اندر میدا موجاتی سیے۔ قرآن مجید کی اس است ان ولی انسر ا لذی نزل الکتاب و موتیولی الصانحین میں اسی نبست کی طرف اشارہ ہے۔ باقی اسران امورکوبہترجا تناہے۔ مزيدبران يدلجي يا ورسيع كدإن سب طريقول كى تسبيس سمشراك طرلق پر وقوع پزیرنہیں ہوتیں ۔ اِس معالمہ میں سالکول کی اپنی کوشش اور رجان کابھی طرا فیل ہوتا ہے۔ بہرحال جسے کسی سالک کی کوشش ورجحا ہونا ہے۔ اسی سے مطابق اسے تنی نبست سے حصول کی استعداد ملتی ہے۔ مزیر براں ایک خاص تبدت سے آنا رکی تحقیق صرف اسی وقت مكن برحكتي سبعه يعبب كرتيبتين بالكل خالص مهتين واورايك تبعبت یں دوسری نبست کی آمیرش نه ہوتی ۔ بیخصوصیت متاخرین سے ہا ل توشا ذونا درسی یا نی ماتی ہے ۔ علا وہ ازیں مرنبست سے حکراحب را ا نرات کی تحقیق اس وقت ہی مکن ہوسکتی تھی رقب کہ سالک آ کمہ والقبت سيدائ كي محفوص نببت كونجنب بغيركسي تبديلي وتغير كيست ا دراس طرح نه بویا که مثلاً خرقه یا سبت سے وربعبرا نہوں نے ایک نبيت ورسرت كي-اوزرياحتت ومجابده سيد ووسرى نبيت حاكل كرلى - اوربه بات بهت سيد توكون مين جوتفوف كم طريقون كي طر نمسوب میں، عام طور بریا نی جاتی ہے۔ دیغرض اگر تصوف شمے ان عناعت طرق کی نسبتوں الغرض اگر تصوف شمے ان عناعت طرق کی نسبتوں

Marfat.com

برنظم موتوا كس وبين أوى برى اسانى سعداس بات كوعجه سكاسيد كرخوا نقتبند قرول کی با قاعره نه پارت کوکیون قابل اعتبار تهین سمجھتے اور ان کے نزدیک وہ واقعات اور معاملات حومالک سے اس کی طاعات کی قبوليت سيع قبل ظام رموستي بن ،كن بنارير درخور اعتبار تهين بن إور نیزوه بیرهی مان سے گاکہ یی طریقے سے درگ ساع کی طرف کول اتی رغبست رسطة بن ران بالول كو محصله التيمين غورو تدررزا جاست اس فقيركوبتا باكيا سيدك مفرت غومت اعظم ك طرسق كي مثال ايك الیسی ندی کی سیسے کہ محد دور تو وہ زمین کی سطح سے اور اور بہتی رسی طور وه زمین کے اندرفانب ہوگی راور اندرسی اندروورسک بہائی ۔ اور اس سے زمین سے اندرونی مسامات کونمناک کردیا ،اس کے بعد وہ دوبارہ حیثمه کی تمکن میں کھوٹ کی ۔ اور طور دور تک زمین کی سطح سے اوپر اوپر بهتى على كنى الغرض اس كازين كى سطح يرظا مرموسنه اور طرزير سطح عائب موسی کا سلسله اسی طرح برارجادی را دیسیندی حال طریقه جیلاندگایی كواس طريقه كالسليخرق توسلسل ميلاأ رباسه عين اخذ نسبت كا سلسلراس طرسقي مين منصل تهيل ريا بي جنائي اكثر ايسامواكه ايك باريد طرنقيرونا ببوا - اوراس كے بعد فقو و موكيا - اور كھر دوبارہ بطالق وي بغیرسی مرتبدسے توسط سے اس طراق کاکسی بزرگ سے باطن سے طہور مواد اورسى يوسي قويه طرلقتر حيلانيه تمام تراولسيسي سها وراس طرسق سسك انساسه رسطن واسك بزرك برى رفعت اورسطونت كمالك وابدا

باقی رباطراق تعتندیه تو وه میزلداس ندی کے سے جو برابرسطی زمین کے اوپرا وربہتی حلی حاسئے ۔جو ہزرگ اس طریقے سے متسب موما ہے، اس کی ذات اس عالم ناسوت میں خدا تعالے کے قوی اورمقتدر اسار کی مظهر ہوتی سے۔ مختصراً طریق نقشیند سے کی مثال بول سیحھیے کہ جیسے كوني نقاش مسي ديواربرخوشنا تفوَّش بنا دتياسه -اورطريقير حبلانيه كي مثال البيي سيمه كركوني شخص البينے كوصا ف اور محلّا كرتا ہے ، "ماكه بام سة اس پرخوست نانقوش کاعکس برسکے ۔ یا جیسے کوئی تلوارکواس طرح صيفل كريب كه اس كا اصلى جومرنايان موجاسكة . چنانخير سنحص كوطريقير جلانبه کی تبدیت حاصل موتی ہے، وہ بیمسوس کرتا ہے کہ جو کھھ آاہی يربا ہرسے عمس پڑر ہاہے، یہ کمال وراکس اس کی خوداینی فطرت ہیں موجود سیعے ۔ اور پر است بغرکسی محنیت اور رہا ہنست کے حاصل کہاگیا ہے ۔ طريقة حيثتيه مقبولول كاطريقيرج واس طريقي سيم متوسلين عوام الناك میں بڑنے مقبول ہوتے ہیں - آور نیز صوفیار میں سیے سینتی بزرگ عام نوگوں سے زیا وہ منابہ ہوتے ہیں ، یا تی جو اصل حقیقت ہے ، دہ تو

اب رہا فقر کا طرافقہ: ۔ جب فقرنے حذب کی راہ طے کرلی تو تواس سے سامنے اِن تمام اکابر کی طرت آیک کنا وہ راستھل گیا۔ اوراس نے اوبر کی یہ ساتوں کی ساتوں سبتیں بطراتی ڈوق ووجائن اور بواسطہ مجدشہ ونظر معلوم کیں ، اور اِن میں خوب تحقیق بھی گی۔

چنانچیان فقیرکو دونسیت عطاکی گئی سبے، دہ انہی سات نسبول سسے مركب سبع واوراس كى كيفيت برسبع كرجب مل خوداسنع اب میں ہوتا ہوں تو مجھ پرایک اسی اجالی صورت ظام رہوتی ہے، جوان ماتول ليتول كافلاصهه و اورجب مل استعار ب كوان ليتول میں سے سے ایک سے سیروکر دیا ہوں ، اوراس کی طرف یوری طرح بيت ول كومتوه كرليا مول الوسط خاص أس تبست مل التغراق مالسل ہوجا اسے رفیانی ان دوحالتوں بن سے جہاں کے لہی جا کالیل سے اس میں محدیدان سات سنتوں میں سے مرسدت سے "ا تا راجا لی طور برد اور ایک و وسرسے سے ملے جکے طام رہوتے ہیں۔ ا وردوسری مالت میں جب کہیں صرف ایک تسبت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ، خاص اس نبست کے آتا رین تعقیل سے اور اعلیٰہ حتیت می مجدیه ظامر موت بی بهرجال ان تام کستون می اور غاص طوريران مي اجالي كاظست محصرط رسوخ اور ثبات عطاكيا

ولوان کی فی کل بندشتیم قر سانگلااستوفیت و جب جز "گرمیرسے برال کی جوزبان بن جائے اور میں اس کی حدبیان کرنے گلول توجر میں بھی اس کی جمد کاحق اوا نہیں کرسکوں گا" اب اگر کوئی شخص بھاری نسیرت کا طالب ہے توسب سے پہلے ایسے بیرکرنا چاہئے کہ وہ دراہ حذب کو تا آخرتام کرے۔ لیکن بیرجیز

Marfat.com

غالباً كى مخدوب كے فیض تربیت کے بغیر میئر نہیں آتی اس کے لئے سالک کو جائے کہ وہ کسی محذوب سے زیرعا طفیت ،اسکی پراٹیر خصیت كى مدوسيد إس مرصار كوسط كرسد. يا درسيد كد إس معامليكا تعلق تقليم وتعلم ا درگفنت وتنووسیے زیا وہ نہیں رجیب سالک راہ جنرب کو تام کرے تو عفرا ویر کی ان سات نستوں میں سے ایک ایک کو اعلی ا اعلىده عاصل كريد - اورسراك سے فرداً فرداً ينا ربط بيداكريد -يدسب كيم كرين كے بعد حبب وہ مراتب ميں جائے توست يہلے طہار ، تكينه، اورا وبيد كي نستول كي طرف متوجه مو - اورحب أس كي حشم بعبيرت ان نسبتوں كو وليحف سكے توبالك ان نسبتوں كو جانے أو ان کے رنگ میں رنگے جانے کے بعدایک قدم اوراکے برسھے۔ال نبدت یا و واشت کو ایناهم نظر نباسئے ۔ اور کولمنسش کرسے کہ اس کا دیا نقطه کوجود کینی وه اصل حقیقت ،حس سے خوداس کی ابٹی و ات عبارت سبع.یا و دسرسے تفظوں میں اس کا "انا۔"یاری تعاسے کی طرفت جوتام وجودون كاستقيدتين وحودخالص ہے ، مائل ہو . اوراس امر میں دہ پوری طرح کوشاں رہیے ہی لب لباب سے توحید کا -اور بهىمقهو دسيعتن سسے ر

من جب سالک میل کی بیمنزل مطے کرکے گا تولامحالہ اس سے اندر «فقیقت ومبر بروے کارائے گی مرکبو بکہ بدلا زمی متجہ ہوتا ہے ایس تعبیت کارا نغرض جن طرق تصوف سے متعلق ہم نے ابتدائے کلام یں اشاوہ کیا تھا بہاں ان کابیان حتم ہوتا ہے۔ درس شرف نیووڈ الواح انجب ہی درس شرف نیووڈ الواح انجب ہی لوج جال دوست مرادا برابراست

تقوف وطرنقیت کے مسائل توا ویربائ ہوسے اب ہم دالان ) اُن جارا خلاق بر بحبت کریں گئے ۔جن کی تھیل وا شاعدت ہی انہار کی بیشت کا اصل مقصور تھا ، اور اس کے بید دی ، بی نوع انسا فَى فَكُونُ مُنْ الْمُستعدِّدُ وول كَا وَكُرْمُوكًا - اورتم بتاين سك كرس انتعاد واسك کے سے کون ساکام مناسب اورموزوں ہوتا ہے اوردی) تدربت كى طرف ست انبان كے اندر ولطا نف و دندت كر گھے میں ا آت برکفتگو موگی، نیز د و یا اصحاب کمین کے مختلف طبقات کا ذكر مبوكا اور د كا اخوارق عادت امور اوركرا مات كيسه ظهور ندير مبوتی ہیں ، ان برہم محبث کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تصوف وطراقیت کے مسائل کو پوری طرح مجھنے سے سنے نہایت صروری ہیں۔ اس سنے ہم یهال ان کومحقرطوریر بان کر رسی بین - اولیار کے احوال و كوالفت مين عام طوريرجو اختلاف بإياما ما تاسب كدان مين سي تعفق ا سے ہوتے ہیں جوہب زیادہ ریاضت کرتے ہیں! ورض ہبت کم اور لعض اسے کرا ات ظاہر ہوتی ہیں ۔ اور دوسروں سے سرے کوئی کامنت ظیا مرہایں ہوتی ۔ بیر جیزیں جانے کے بعد سالک کوان میں اور نیزاس طرح سے جوادر مسائل ہیں! ن میں تشویش لاحق نہیں موگی۔

Martat.com

## السائدة كالمادى المادى الماق

اس فیرکو بتایا گیا ہے کہ تہذیب نفن کے سلدین شریب کا قعد و درائیل یہ ہے کہ انسانوں میں یہ چارٹھ لمتیں پیرا ہوں ، اور جو چیزی ان چارٹھ لمتوں کے خلاف اور ان کی ضدیس ، ان کی نفی کی جائی چائی انسرتھالے نے ابنیا علیم اسلام کو اہنی چارٹھ لمتوں کو بروئے کا ر لانے کے سئے مبعوث فرایا ۔ اور تمام شرائع الہی کا میں مقصد ہے کہ وہ ان چارٹھ لمتوں کی تلقین کریں ۔ اور ان کو حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو رعبت ولائیں ۔ اور نیز جن رسوم اور اعال سے نیصلتیں بیا ہوسکتی ہیں، ان کی لوگوں میں ترویج کریں ۔ الغرص شرائع البی یں ہوسکتی ہیں، ان کی لوگوں میں ترویج کریں ۔ الغرص شرائع البی یہ ترضیب و تحریص کا سارا زور اپنی چارٹھ لمتوں کے بیرا کرنے پروکوز جے اور جن چیزوں سے لوگوں کوڈر ایا گیاہے ، وہ حقیقت بیان کی ارتصابیوں می کی ضدیں ۔

" بر" تعنی تکی عبارت ہے ان اعال اور ذرائع سے ،جن سے یہ چارساتس پیدا مردتی بن- او روه اعال اوردسائل جوان تصلتول كے خلاف اثر ميد اكريتے ہيں ان ميں بڑنا" اتم" بيني بری سبے - اول نیزوه افلاق جواس زنرگی سے بعد دونسری دنیائیں انسانوں سے کام آئیں گے ، اور ان کے نہ موسلے سے ان کو دیا ل تقصال کھیے كايني أخلاق مسنه وه بهي جارهملتين من يحب صخص بنعان عارهملتول كى اللي حقيقت كواسينے ووق ووعدان سنے حالن ليا - اورنيزوه إس راز توهی یا گیاکه مبرز استه میں اور مبرقه م میں جو بھی شرکعیت بنی اس بشرييت كمي مين كرده احكام ادراعال كس طرح ان جارخصلتول يكب يهنيج اوران كي تميل سي درانع اورد اسطه سنت يطف أرسه مرانعس حس تخص سنے اس را زکومعلوم کرلیا ، وصحیح معنوں میں نعینہ فی الدین اور راستح فی العلم" سبعے اور و محص حس نے کہ مشر تعیت کے طا ہری عال میں ان حصلتوں کا مسراغ نگایا ر اور وہ ان کے ربگ میں رنگا گیا اور اس نے اپنی ذات کے اصل جہریں ان مسلتوں کا انر عذب کرلیا تواس كاشار محسين مي سنے موكا۔ تقصيم مختصران جارتصلتوں كى معرفت بہت برّى بات سے آور اس بنده صنعبف كرغدا و ندكريم كاعظیم ان بسان ميم كواس نے مجھے ان كى معرفت عطا فرانى يونوالك مونظل التعليناوعلى الناس ولكن اکثرانیاس لایشکرون" -

ان جارهملتول می سسے کہی تصلبت المارت کسے وقدرت نے مرسکم انسان میں پیصلت ووبیت کی ہے ۔ اور اس مين قطرى طوربرطارت كى طرف ميلان ركھا سبتے - عنا تحير اگر ايك سخص این سلامتی وظرت پررسید - اور بامرسید کوئی اور جنراس کے لفس مین ملل اندازند مهور تولامحاله وه طهارت کی خصلت کا ماش موکار تفظ طارت سيوليس يوغلط فهى شهوكه اس مكه طارت سيمارى مرا دوصنوا ورعسل سينسه ولهارت سيع وراص بها ن مقصور وصواو عسل کی دوح - اوران سے انبان کوجونور وانشراح عال موا بها ال سے سب اس احمال کی تفسیل بیسید کراب ایک یاکیزه طبيعت ولياليدا ومي كويسك كداس كي حركات وسكنات اورا تاروفران سيعير قياس لكايا جاسك كراس كاعزاج فيح اوراس كي نطرت سلات سيد و دنيراس من مجتبست ايك انسان سك وه ما وه استعاد وموجود سبعاء وانسانيت كي فطرى تقاصول اوراس كي نوعي احكام كوفول كرسكاسي فرمن كيا يحفي تفس ك ذلل رمحانات اور لهوك غضب وغصه اور جاع وغيره كى حلى خوامنات سيع جوانسان كو تتوش می وال دی می ، فارع موجکات اس کے بعد اگریکھی سجاستوں میں ملوث ہوجاسے۔ اور اس سے بدن پرمل محل می اورهال بال اللي الوسف عاسيك، و بال بال بره سك اور نزاسيد يناب اورياخان لك دبايور اوراس كريك يو

ریح کا ذور موجس کی وجہ سے اسے معدے میں گرانی محسوس مہورہی ہمو یا اس نے ابھی الجی جاع اورائس کے خیالات و مسبیات سے ذخبت یا نی ہو۔ ان حالات میں اگریتے عس اپنے صبح و حدان کی طرف متوجہ ہوگا نولامحالہ اسے اپنی اس حالت سے کرا ہست موگی ۔ اوروہ اپنے اندر چرچہ ابن نگی اور ریج وجم محسوس کر ہے۔

اب بهی خف بول دبرازسے فراعنت ماصل کر لیاہے ، ده عمل کرتا ہے ، فراغر بین اہے ، وه عمل کرتا ہے ، فراغر بین اہے ، اور خوا ہے ، فراغر بین اہے ، وہ کرتا ہے ، فراغر بین اہے ، اس مالت میں دہ ابنے میچ وجدان کی طرف متوجہ بوتا ہے ، آور سے بڑی مسرت محسوس بہوتی ہے ، اور دہ ابنے اندر سرود و انتراح یا تاہے ، الغرض اس کی بہلی حالت نایا کی اور مدک کی تھی انتراح یا تاہے ، الغرض اس کی بہلی حالت نایا کی اور مدک کی تھی میں میں کے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کو مسرت اور مدکن کی خوا کن میں مالت نور طہارت کی ہے جس سے اس کی طبیعت کو مسرت اور مدکن کرنا کئی مالی مولی ۔

را ان ان کے نفن کوجب نایا کی تاری گھیرئیتی ہے تواس کے اندر خیریا نے نفن کوجب نایا کی تاری گھیرئیتی ہے تواس کھیا اندر خیریا فی دسوسے بیلا موتے ہیں ۔ جنائی وہ خوفاک خواب کھیا ہے۔ اور اس کے دل پر سیا ہی ہجرم کراتی ہے ، اور جب اس پر نور طارت کا غلبہ موتا ہے تواس کے لئے ذختوں کے الہا مات ہوئے الیں ماوروہ آجی آجی خواہیں دیجھتا ہے ، اور نیندا و ربیداری ونون مالیوں میں ایک نوراس کے دل کا احاطہ کئے رہاہے ، نور طہارت مالیوں میں ایک نوراس کے دل کا احاطہ کئے رہاہے ، نور طہارت

والول میں سے تعفی ایسے ہوئے ہی کہ وہ خوائب می دیکھتے ہی کہ آقاب آن سے دل میں یا آن سے منہیں والل مور اسے اس سی ان کو بڑی حرتی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان میں سے تعفی خواب میں ما متاب اورسستارول كوابنه ماسطے اور سمے دوسرسے اعفیار سے حملا ہوا دیکھتے ہیں ساور میش خوا سب میں تورٹو بارٹن کی طرح برتا ويخصين والغرض بيراور اس طرح كى ا ورجيزس مقيقيت بين أثارف مظام رموت بی ایک وجدانی کیفیت سکے جس کوانس و نورسے بہترا كسى اوريفظ سيدتعيرتهن كياجا سكتاءاس وحداني كيفيت كومهمسل سے نسبت طارت کے عمن میں پہلے بان کراسے ہیں۔ نورطارت کی برکیفیت انسان کی جلرکیفیات میں سے سے سے زیا وه ملا راسطنے سے متابہ موتی سبے ۔ اور ملا راسلے کی مصوصیت بر ہے کہ وہ پہمیت کی تام الانشوں سے پاک میں اور الفیل بذات و اسينه اب سيسرود وانبياط لمناسب وورنيزان كوابين اس مقام سع جو العيس ضراسية تعاسل كي طرف سع تقولف كيا كياسي طرا اس موتا ہے انیا نول میں سے جب کوئی شخص ملار اسلے اینارشتہ جوڑ تاری تواس کی وجبسے اسسے بحدی وسرت محسوس موتی ہے۔ اور جب خوسی ومسرت کی برحالت اس کے تفس میں رائے ہوجاتی ہے توبیاک مكركي صورت اختياركرلتي سبع جنائيراس تخفس كوملاء المطلب مثاب يداموجاتي سب اوراس برخست كى كيفات كى دوح اوراك كى لعمول

Marfat.com

کے ماصل مقصود کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ طارت کے بعد دوسری حصلت اسرتفالے کی جناب بل عن وضوع اوراس کی طرف اپنی حتیم دل کو کمیسرمتوجبرکردینے کی ہے اور اس کی تفکیل يه سبع كدا يك منكم النفس أومي كوحب كروه اين طبيعت كى واخلي ضورتو اوركر دوميش كي خاارمي يركتيا بنول سيء فراغست حاصل كرحيكا موا أكركست اس مالت میں اسٹرتعالیٰ کی صفات اور مبالیت شان اور کبریا تی کو یا دولائی، اوراس کوکسی نرکسی طراق سے ذات باری کی طرف متوجه کرویں تواس وقت اسخص پرحیرت و دمشت کی سی ایک کیفیت طاری مماتی سيعه اور او اسع اورار جمقيم اورمجرو عالم سع راس عالم ك ر کون میں سے ایک نرایک رنگ اس تحص کوا بنے اجا طریس کے ایتا ہے۔چانچہ جب پیخف حیرت و دمشت سے گزدگراس سے تیجے جومقام شبے، اس میں آتا ہیے، تو اِس مقام میں اس مفس کی بھی حیرت و مشت منتوع وخضوع اورعجزونيا زمندي كيصورت اختيار كرنتي سهء اس وقت اس علام اسنا الى موتى سبع جيسك الى علام اسنا قا کے حضوری میں موتا ہے یا ایک دمقان یا وشاہ کے روبر وماضر ہوتا سے یا جس طرح ایک متاج سائل ایک فیاحت ، ومی کے دربر کھٹرا ہو۔ ا نسان کی خشوع وخضوع ا ور د عائومناجات کی بیرکیفیبت اس كى باقى تمام كيفيات سي زياده ملاراسطة كے وبورشوق كى اس فيست سے متا بہ ہے جوان میں الشرتعا سے کی علاستِ شان ا دراس کی کبرائی

كے سائے ہے۔ جانج جب انسان كادل ختوع وخصوع كى كيفيت ميں بالكل رنكاع المراور منوع وصوع كالكراس كي فطرت كروم اصلى كاك حصرين ما تاسه تواس مالت مين اس على سكانس اور المار استا کے درمیان ایک وروازہ کھل ما تاسبے جس کے داستے سے اسمحص يرطاء اسطلى طرف سيعطيل القدرعلوم ومعارف نازل موسقين او ا ن عنوم ومعارف کے سیے تجلیات الہی قالب بنی میں ۔ رو طارت اور شوع و صنوع کے بعد میسری مسلن اسامیت کی ہے اورساحت کے معنی یہ بین کہ انسان لذتوں، انتقام ، تحل مرص اور اس طرح کی اور بری با توں کے سیھے اپنے نفس کی تعلی خواہتات کا غلام نه ہو۔ انسان میں حتنی خوامشا ست ہیں ، اسکی قدرسا حست سے کلی شعبے ہیں۔ جانجہ سرخواس کے مقلیلے میں ساحت کے اس شعبے کو الگ نام دیا گیا ہے۔ مثلاً

شهرانی اور کھانے پنے کی خوا مثالت کا اثر قبول نہ کرنا عِقت ہی تن اسانی اور ترک عل کی خوا مثل سے مغلوب نہ ہونا ہے۔ کھیرام سے اور برلٹیانی کی خوا مثل کور دکست گھیرام سے اور برلٹیانی کی خوا مثل کور دکست انتقام کی خوا مثل سے مغلوب نہ ہونا حرص کی خوا مثل سے بحیب شریعیت نے جو حدود مقر کی ہیں ، اس سے تجاد ذکرنے کی خوا مثالث کو دبانا تقولی ہے۔ الغرض بيرتام كى تام چيزي ساحدت بين واخل بن بيكن إن سبب كى الل صرف ايك چيز بيدا و روه و بركعفل كے عمومی ا وركلی احكام كو نفس کی بھی توسکیں خوا مشاست بربورا غلبہ حاصل ہوجا سکے ۔ اس کے علاوہ ساحست سيحتمن بين جن اعال اورافعال كالعجي ذكر موحيكات رانسان ان اعال وافعال کواسی طرح کرسے اور اثناع هد برابرکرتا رسیے کرسکت کی اصل حقیقت بطور ایک کیفیت کے نفس انسانی میں ماگزی ہوجائے ا ورنفس ساحست کی اس کیفیت کوامک متقل مکرنا ہے۔ جس تخفس کے نفس میں ساحت کی بر کیفیت رائے ہوماتی ہے، اُل کی حالت به مروتی ہے کہ حبب وہ مرتا ہے تو اِس ونیا کی زندگی میں را وهرا وهرکے جوبرے اثرات اس کے نفن پر ہیجوم کئے ہوئے ہوتے بین وه موت کے وقت اس سے تمسر حکیت جائے ہیں ۔ اور وہ اِس ونياست اس طرح تكفركر دوسرى دنيامين بنهنيا سے جيسے كرسونا كھالى سے کندن بن کریکلٹا ہے۔ انہان کا عدا سے قبرسے محفوظ رہنا غالبا اسى ساحت كى تصلت يرمو قوت سبع مصوفيا سنداس خصلت كا نام زهر بحربت ا ورتركب ونيا ركها ب ـ ان جارهدلتول میں سے آخری خصلت (عدالت کی ہے۔ اور عدا لت بى ترونيا مين عا ولا مذنظام ا ورسسياسي اصول وكليات كا واد ومدادسید- عدالت کے بہت سے شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک تتعبه ادمب كاسبع اكيسا ومي ايني حركات ومكنات يربرابرنط ركها

سے ا وراس من میں جوہترین وقع ہوتی سے اسے اختیار کرتا اور اس برحلیاسے ۔ اورجوعی معالمہ اسے بیش آیا ہے ، اس بی وہ منا ترین بیراید افتیار کرتا ہے۔ اور اس کی طبیعت کا فطری طور پر اسی طرف میلان تھی موتا ہے۔ اس عص میں حب بیکیفیت لطور عادت کے بيرا بوجاتى سب ، تواسع اوب كيتے بير انسان كا است كاموں كى دكھ بحال اورنیزجم وخرج ،خرید وفروخت اوراس طرح کے دوسرے معالما ت سي عدالت كولمحوظ ركه اكفايت سهد . كو كفيك طرح حلالا حرمت سے متہروں اور لفکروں کا اتھی طرحسے انتظام کرنا ساست مرسیر سبت - اورسالھیوں میں انجی طرح زندگی گزادنا ، مرحص کاحق اوا کرنا، اورمرایک کے ساتھ صالات کے مطابق انفیت برتنا اوراس کو نوش فوت مناحق معاشرت سعد الغرص يرتام مسكنيس عدالت ك شيه اوران سب كي اصل ايك اورمرف ايك سه اوروه بركه ان ان كالعن المفتخوداني فطرت كے تفاسے سے عاولانہ نظام ا ختیار کرسے۔ اور شھرف اختیار کرسے نگروہ اس نظام کو برسر کا راہ میں کوشاں تھی مو۔

حسنخف میں عدالت کی فصلت مدرخراتم یا بی جاتی ہے استخف کو طار اعلے کے ان افرا دستے جو کوٹیا میں حق سجانۂ کی فیض رسانیوں کا واسطر بستے ہیں ۔ اور حن کی اصل فطرت میں عاولانہ نظام کے قیام کی استعداد و دلیدت ہوتی ہے ۔ اور میزان میں عاولانہ نظام کے قیول عام بنانے کیلئے بڑی بہت ہوتی ہے۔ الغرض استخص کو طار اعلے کے افراد ہو بڑی مناسبت

بدا ہوجاتی ہے۔ بنانچہ استخص برطاء اعلے کے ان افراد کے دلول ہو ہوج کی شعاعول
کی طرح نور کی بارش ہوتی ہی اور اس کی وجہ سے استخص کو دنیا میں بڑی اسودگی
اورکٹ اکش میسراتی ہے۔

اس اسودگی اورکشانش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں راور مرشخص کی جیسی استعداد ہوتی ہیں اسی کے مطابق اس کوان میں سے حصہ تماہے۔اورایی طبعیت کے اعتبارسسے ہی وہ ان سسے محظوظ موتا ہیے۔ مثلًا ایک توابیے ماتھیوں کی صحبت بہت مرغوب ہیے ۔ اور د وسرا خوتگوار کھانا معدہ نباس ، پاکبرہ گھر اور طاہتی ہبوی کو بیند کرتا ہے۔ اور اسی پر دوسروں سکے رحجا ٹات کوٹھی قیاس کیا حاسکتا ہے۔ ا كيب تخص هي حوعا دلانه نظام كي مخالفنت كريّا سبعيرا و رشرلعيت کے احکام کو بچانہیں لاتا ۔ اورایسے کمام کرتا ہے ۔جن سے کہ عام لوگوں كونقصان بنتحاب يخياني استخصك أورلما ماعلى كيان افرادك درمیان جو ونیامیں فیوس الہی اور نفست ہائے خدا و ندی کو پہنچا نے کا ذربعیهی، نفرت اور وحشت پیرا بوجاتی سے -اور لما راعلے کی ط<sup>ت</sup> سے اس تخص پر ظلمت و تاریکی کی بارش موتی ہے ، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ہرمیا نب سے اس پرتنگی یورٹ کردہی ہے ۔اور تعینہ ہی حال أشخص كالهي بنوتا سبء حواس فرنيا مين ختوع وخضوع كي محصلت سے آننا نہیں موتا لکہ اس سے بھی ایسا ہواکہ اس نے اپنے اندر

ختوع وضوع کے خلاف جو بری عاد تس تھیں ، وہ پر سے اکرلیں ميحض حبب إس ونياسي انتقال كرتاسية تواس كوتاركبول كي تربية كلطائل كليرليتي من لیکن آخری رازگیاست. اور به کسے بواست ؟ بات درال په سے کہ اس زیر کی کے بعد جو دوسرا عالم سے ،اس کا تقاضا یہ سے کہ وہاں عالم جبروت کے حقالت کا انگٹا دے مور اب حتیص اس عالم مين منوع وصوع سيمتصف بنبي موتا بلداس كرعس وحنوع وحصنوع سكفلاف عاوس عارس كردوسرك عالم سي منحاب انواس يروبال عالم جروت كحقائق منكشف نهي موياتي حس كي وصه سے اسے اس عالم میں بڑی اورت اورکوفت ہوتی ہے۔ اور وسحص اس زندگی میں ساحت کے خلاف جورسے اخلاق میں ،ان میں مثلا موناس کی مالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے علائق متلاحا ہ ومال اوراولا دکی محبت اوراسی قبیل کی اورخوامنیات کھوک اوربیاس كى طرح اس كے دل يربورس كرتى رمتى ميں - جنا نے برجنرس اس محص کے ول پراس طرح کے افرات معورتی ہیں، جیسے کہم مہرکو زورسے موم براگیایں ۔ اور چہرکے نعوش موم بر گفیت جائیں مراور اس کے خلاف وتخس ساحت کے اوصاف کا حال موتا ہے، اس نفس کی سال یا تی کی سی ہوتی سیدے کہ جس طرح یا بی برکوتی تھیں ہیں لمقيرتا - اسي طرح اس كالفن لمبي ونيا كي تعلقات كالانز فيول نبس كرما

ہی مضمون کا مولفت کا ایک متعرب بوسعیت مشرباں زنگ تعلق درنی گیرو اگرنفتے زنی برروسے دریا ہے اثر باشد

تارع علیہ العلوۃ والسلام نے صفت طہارت کے اکتساب کے دھنو، علی اوراس طرح کی اور جیزیں جن کوئم نسبت طارت کے ضمن میں بیان کرا کے ہیں۔ صروری قرار دی ہیں۔ اور ختوع وخضوع کی خصلت کے حصول کے لئے نازیں، دعاؤ مناجات، تلا وت قران ذکر وا ذکار اور تو بہ واستغفار وغیرہ اعال مشروع فرائے ہیں اور اسی طرح ساحت کے حصول کے لئے عفو، حسن خلق اور اس طرح کے اور اخلاق حنہ معین کئے ہیں راور عدالت کی خصلت پیدا کرنے کے اور اخلاق حنہ الصلوۃ والسلام نے بیاروں کی عیا وت کا حکم دیا ہی سرایک کوسلام علیم کہنے کی تلقین فرائی ہے ۔ اور اس کے علاوہ اور اور سرایک کوسلام علیم کہنے کی تلقین فرائی ہے ۔ اور اس کے علاوہ اور اس

عدوة واداب هی امعین کئے ہیں۔
الغرض ان امور کافق کی بیان بڑی طوالت جا ہتا ہے جسٹی فس کوتف میلات کانٹوق مورد وہ ہاری کیا ہے ججۃ اشرالبالغہ "کی طرف جوئ کرے ریہاں توہا وا مقصد صرف اِن جا تھی طرح سے واقف ہوجا ہیں۔
"اکردا ہُ طرفیت کے سالک اِن سے آتھی طرح سے واقف ہوجا ہیں۔
اور خوب نبوج ہم کر داور بوری تحقیق کے بعد وہ اِن خصلتول کے
اور خوب نبوج ہم کر داور بوری تحقیق کے بعد وہ اِن خصلتول کے
حصول کوانی انقسب بعین ناہیں ، اور نیز اپنے اعمال ومعولات میں

وه ال مسلول سے العلق نهوست یاس ورایی طبیعت کوان بری عادیوں کی طروف جوان فضائل کے خلاف میں متوحہ نہ موسے دل اب ایک تحص سے سے کے تعقیت اصال کو جوکہ عبارت ہے إنورطارت اورخلامترمنا جات سے ، جان لیا۔ اور کھراس نے سان كي ال صفت كومام لهي كرايا مين ال تسمح بعد اليا اتفاق موما سيمكر و چکی وسیدسے احمان کی کیفیت کو اپنے اندرنہیں یا تا رہا اگریا ا بی ہے توہرت کم درجہ میں اس تخفی کوجا سے کہ وہ اس احری تحقیق کرے كدايساكيول مواج اكراس كالعبرب استخص كي طبعيت كى سرستى سعه تووه اس کا تدارک روزوں کے ذریعے کرسے واور اگر شہوا بیت کا علیہ ہے تو وه اس کا مداوانکاح یا کنیزک سے کرے اوراگرسفت اصان کی پیک لوكول كسك ساكورت زياده أعظف سنطف سيع موتى سبع تووه اعتكاف مي سيقے - اور لوگول سے لما جگنا ہی کم کروسے اور اگراس کے وماغ مراح ادهرسك يركب ان كن خيالات عمل موسيع بن اوراهين كااس كامن احسان بربيرا الزيراسي توه كاني عرصه كك ذكرو ا وكاركرسال اكرابل وطن كے رسوم ورواج نے طبیعیت یرغلیہ یا لیاسے راود ہی جنر كيفيت احسان نيس محل مورسي سبع تواست عاست كروطن سع بحرت کرماسکے۔

## في المال الماف الماف الماف المعادل

اس نفیرکوبایا گیاہے کہ افٹرتھائی نے انسانوں کو مخلف استعدادوں پربیدا کیا ہے۔ اور ہرانسان آئی فطری استعداد کے مطابق ہی کمال حال کرتا ہے۔ اور کوئی تخص ایسانہیں ہیے کہ اس پر مبنی استعداد ہے۔ اس سے زیا وہ وہ کچھ ماصل کرسے ۔ یہ فعدائے عزیز وعلم کا اندازہ ہے ۔ فبانچ صدیت میں آیا ہے کہ اگرتم کوئی ہاڑا ہی حکرسٹے لگیا تواس کو مان لو محدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کوئی ہاڑا ہی حکرسٹے لگیا تواس کو مان لو لیکن اگری تفصل کے متعلق مینو کہ اس نے اپنی فصلت جھوڑ دی تو کھی ہے ۔ اس مدیت میں مخرصا دی مول استعداد والی کی طرف ہمیت ہی کی طرف ہمیت ہوئی انسان ہو دراصل انسانوں کی انہی استعداد والی کی طرف ہمیت اور ایک انسان ہوئی برجینے اور ایک ماص دوئی برجینے اور ایک معموم طربے کو ایک خصوص طربے کو ایک فاص دوئی برجینے اور ایک معموم طربے کو ایک ماص دوئی برجینے اور ایک معموم طربے کو ایک مام کا انتقداد کی ہے۔ اگر وہ اس

كوحفور كركوني دوسرى راه اختيار لرني جاسب توخواه وه كتني لمي محنت كرك اوراس میں کس قدر تھی مشقب آٹھائے۔ دہ تھی اے مقصد میں کامیا ترسم نه رسی سرکعبر است اعرایی این راه که توی رومی ترکتان ای طرح ایک اور تحص سے ، جوایک جیزیں کمال حاصل کرنا جا ہا سے ملین اس کی فظرت اور مبلت دوسری فتم کے کمال کا تقاصر کی سها اب وه اس کے لئے فواہ وہ کتی کھی کو کشتش کرسے اس کی كوشش مرحال مي را لكان عائد كى م كس ورضمن كاجي فليهجوير اضاع العرفي طلس المحال اکن عالی عرتبه علوم ومعارف می سسے جو اس بندہ صعیف کوعطا کئے گئے ہیں ، ایک علم نبی اوم کی استخدا دوں کی معرفت اور ان كى نقدا د اورنيزان ملىسے مراكب كى علامست اوران كے ملا سے جا سے کا ہے۔ اس علم کا فائرہ یہ سیے کہ ایک مجھ وارسالک اپی واتی استعداد کی صرود کوسلوم کرسے انہی سے مطابق اپنی راہ تحویر كرسكا سے اور اس راه كور ابرائ نظرك ساسف ركوسكا سے یا اگرسالک خود به کام نه کرسکتا موتواس کے مرتثر متفق کوچا سنے کہ وہ اس علم کی مروسے سالک کی جبلی استعداد کو دستھے راور ظیراس کے مطاب

أس كومناسب راه برلكاك "الغرض بيهم براورنيزووسرك لوكول بر

السركا اصان سے رسي اکثر لوگ بي كراس كا شكرا والهي كرست ا

بنی آدم کی ان حبلی استعدا دوں کے بیان سسے پہلے اس ممن میں جند تهدي اموركاجا ننابهت صرورى بير كيونكدان استعدادول كي معرفت کا انحصاران تہدی اموری پرکے بیمعلوم موناحاہیے کہ افترتعا ہے تے انبان مین دوقوتین و دمیست کی میں رایک قوست کلید ا ورووسری قوت مهميد ان کي تفصيل ۾ سبے کہ انسان ميں ايک تولنمه سبے اور سے کسمہ عبارت سبے روح موانی سسے ۔ اور روح موانی کامطلب برسیے کہ بر ر وح جم میں صبی عناصر کے علی اور دیے علی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لىمد يا رأوح بهوا فى سبع ا وبرانسان ميں ايک اورمينر بھى سبع جيھن ناطفة كيتي بن و و وتسمه يرتصرف كرياسه في تفن أطقر اس حالت يس صب كه وه نهمه برتصرف كرر با سوله بيه وورجان ركها براك رحجان انسان کو کھوک، بیاس ، تنہوت ،غصنہ، ، صدر، غصبے اور دوسی کے جبلی تقاصوں کی طرف اس طرح مائل کردتیا ہے کہ انسان انسان تهيس للرحيوان مبوحا أسب واورنيس ناطفتركا ووسرا رحجان انسان كوفرنتول كي صف مين كهراكردتيا سه - خيانجد ال حالت مين وه حیوانی تقاضوں سے رہائی ماکس کرلتیا سے واور اس کا نتیجہ سے سویا سبعے کداس ما دی عالم سے او برج عالم مخروسیے وہاں اونیان برانس سرور کانزول متراسه او زملامه العلے شیروه افراد جوابل دینا کو فيوش وبركات بهنجاني أوربعيب بين بيتحص ان كى طرف كوش براوا زموجا تاسيع واوراس مقام سعاس يرالهامات كافيضال مؤما

ہے اب اگر یہ الہا ات مقائی قدرت کے اکمٹا فات کے متعلی ہوں تو اکن سے ویا میں ملوم طبعہ کی بنا برخی ہے ۔ اور اگر یہ الہام کی بنئے نظام کو شروع کرنے اور اس کو رواج دینے کے متعلی موں قوہ تحق حب کو یہ الہامات ہوتے ہیں ، وہ ان کاموں کواس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ ان کے سئے او برسے امورہ ہے ۔ اور خو واس کو ان کامول کی کو وہ ان کے سئے او برسے امورہ ہے ۔ اور خو واس کو ان کامول کی کوئی ذاتی خواہش نہیں الفقہ جب اس کے تنمہ پر تھرف کرتا ہے ۔ تواس سے السان کے اندر عبیا کہ ہم نے ابھی بیان کیا وورج بانا ت النوص النان کا نوب کارخ ان پر کو ہم تا ہے ہے کو موتا ہے ۔ جے سفلی رجانا ت کا نہا جا ایک اور وہ برتا یا جو ان کہانا ہے ۔ جب النان پر سفلی رجانات کا غلبہ موتا ہے ، جو علوی رجانا ہے ہے ۔ حب النان پر سفلی رجانات کا غلبہ موتا ہے تو وہ سرتا یا چو اپنیت ہے ۔ حب النان پر سفلی رجانات کا غلبہ موتا ہے تو وہ سرتا یا چو اپنیت

Marfat.com

اور میمیت کا بیکرین ما تا سے ۔ اور اس میں علومت اور ملیت کا اثر تاک باقی نہیں رہتا۔ اور جب علوی رجان اس پرغلبہ یا لیے تو وہ بالکل فرشتہ بن جا یا ہے۔ اور اس پی پہیرت سرے سے غامب ہوجاتی سیے ا نسان کی ہی وہ طبعی خصوصیات ہم ، جن کی وجہ سے آسسے خید! تول كرنے اور حندیا توں کے شریفے کا حکم دیا گیاہے اور آسے اس معالمه میں جاریا یوں اورفرست توں کی طرح آزا دینہیں تھیوڑا کیا۔بات يه بيد كرجار يانول من اگربهميت بيد تومترا يابهميت بي بهميت اور و طبعی طور راسی خانص بهمدت سے تقاسفے یودا کرسنے برمجبور مہی اسي طرح فرشت ملكيت بي ملكيت بني - اوران بي بهميت كاشائه کار نہیں الکن ان دونوکے برعکس انسان کامعالمہ ہے موہ بیک وقت فرنشة تھی نبیعے اور حیوان تھی۔ اس میں ملکیت کے ریجانا ت تهي بن أورميوا نبيت سمه تقا صفحى مينانچه اسي سنج مليت كو اکھارنے کے سیے اسسے نیک کاموں کا حکم دیا گیا ۔ اور اس سے حوالی تقاضوں كو دبائے كى خاطر برسے كاموں سے بينے كى فہائش كى كئى -النّرتعا کے نے قرآ ن مجد کی اس ایت میں مسلما الانسان انہ کا ن ظلواً جهولاً فطرت انسانی سے اسی رازکو بیان فرایا سیے۔ چنانحیہ ظلوم" کے معنی نیم ہیں کہ اضان کی فطرت میں عدل کی صلاحیت تو موجو دیسے تگروه عدل نہیں کرتا اور جول سے مرادیہ سے کہ وہ علم تو حاصل كرسكتاب الكين بالنعل علم سن عارى سد.

فلاصترطلب بيرسي كرمليت اوربهمدت، يه وونوكي وونو توتين تام بني نوع انسان بين يا في جاتي بني-لين كسي انسان مين بهميت کی قوت زيا ده موتی سبے را ورطکيت نبتاً کم را ورکسي مين بهميت كم ياتى ما تى سه - اور كايت نبتاً زيا ده اور كاوت عکیت کے بے شارمدارج ہیں ۔ اور اسی طرح بہمیت کھی لاتعداد درجات میں اب بہمست اور مکست کا کہیں زیادہ اور کہیں کمیایا جانا اور کھرکسی میں ان کا ایک ورسے میں ، اور کسی میں دوسرے درسیمیں موجو و مونا عیر وہ استباب ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان میں ایک استعدا و ہوتی ہے۔ اور ووسرے میں یا نکل دوسری ينانيراس طرح بني نوع انسان من الك الك استعدادي بيداري بين - يه تو استعداد ول كاليك اجالي بيان بردا . اب ان كي تفصيل

المائکہ کی دوسیں ہیں۔ ایک طائر اعلے کے طائکہ اوردوسرے طائر رسائل کے ملائکہ۔ خلاء اعلے کے طائکہ اسائے البی کے علوم میں ربی ہوتے ہیں۔ اور وجو وطلق سے یہ کا ننات جی طرح ظہور بذیر ہوئی یہ طائکہ اس فہور وجود کے اصول و مباوی سے واقف ہوتے ہیں اور فدا تعامے کی قدرت فلق ، تدمیر اور تدل کے فراتیم اس و نیا میں خدا تعامے کی قدرت فلق ، تدمیر اور تدل کے فراتیم البی کے جول جس طرح برسر کا رہے ، طائر اعلے کے یہ طائکہ اس نظام البی کے جول وکلیا ت اور اس کی صکرت کا علم رکھتے ہیں۔ اور اس سے افعیل طبی وکلیا ت اور اس کی صکرت کا علم رکھتے ہیں۔ اور اس سے افعیل طبی و

والتكى او رحبت بھى موتى ہے. باقى رہا طاء سافل كے ملاكر أن كا كام بهسب كدح كجوا ويرسيسان يراحكام واردمول، وه أهيل بجا لائبل اورالهام اوراحاله كذربيه ونياشي معاملات بين تصرف كري ملا رسافل کے فرمشتوں کوان احکام کی جواصل مصلحت ہوتی کہتے اس کا علم نہیں سوکا۔ اس کے علاوہ یہ فرشتے ہر اس حا دیے کی صور کوچودنیایں مہونے والا موتاہیے، اور حس سے متعلق حظیرہ القدس میں قيصله بوجيكا موتاسي افذكر ليتي بي - طاء ما فل كاحظرت القدس مح ہونے واسے وا قابت کی صورت کا اخذکرنا اس طور رہے جیسے کہ سائنیدیں ایک جیز کاعکس پڑر ہاہے ، اور وہاں سے بیمکس ووسرے سائينے ميں متقل ہوجا آ اسے - اور اس ضمن ميں بيديات تھي محوظ رہيد کہ ا ن میں سے ہرور شتہ صرف اسی واقعہ کا ا دراک کرسکتا ہے ۔حس کی اس کی فطرت میں کنا سیست موتی ہے حس طرِّح ملاکلہ کی وقسمیں ہیں۔ اسی طرح بہائم کی تھی وقسمیں ہیں۔ ایک وه جن کی قوت بهمیست زیر دست تهونی سبے، اور دوسرے و دمن کی جهمدت صعیعت سبے ، مثبال سے طور برایک نرکولیجیے وہ

وه صحیح مزاج ہے کریدا ہوا ۔ بھرمنانسب غذا آسسے ملتی ری بخیانجیر اس کو پینے کوخوب دو دھ ملا اور کھانے کو با فراط عارا ۔ اور لبعد میں اسے کوئی ایسا خارصہ کھی لاحق نہ ہوا" جس سے اس کے قواسے میں

خلل أنا ريه نرحب اپني حوالي كو بهنچه كا توظا مربيد و وعظيم الحبثه

بلندا وازاورزور ورموكا وراي عرم واراده سرا المت اور عف اورارا دومی را است موگا و اور است کمی به گوارام موگا که کونی دور تراس سے مہرزاں سے زیادہ بہادر، اس سے طور دل والا وراس يرغالب وقام رموحياني اس كى نظرون بن اينصواا وركونى دوسرا تهیں شیخے گا۔ اور نیزاس میں بیست بھی ہوگی کہ وہ سخست سے سخت معنت كرسك . لكن اگريم اس نركونسي كردي يا بيرنريدانتي طور وكرد اورنا توان مروا وراسه بعدي مناسب تربيت عي نه ملے اوروہ اني حالات يس حوان موتولا محاله بيرايي تكل وتيام ستيس معماني باوك میں اور نیزاینی عادات اور اسنے اخلاق می پہلے زسے بالکامخلف ہوگا ان دونردل کی مثالول سے صاف ظام رسے کہ قوت ہمیہ حب استعاع وج کویجی ہے، تو اس کے دومظر موسے میں راس کا ایک ظہر توشدت عزم الورسمت کی نزری ہے اور ورسرامنظر فلق بعی شکل و نا در اور ملی مادات و اخلاق میں اس کا کال اور عمل مواہی۔ بہیت کے پہنے مظر کا افریہ ہونا سے کہ بہمیت روح کے جبرے کے سے اس طرح کا مجا ہے۔ بن ماتی سبے کہ روح اس سے اندر جھری مالی ہی كووه بهيميت مين كميسرفنانهي موتى الكن حبب بهيميت كاغليه كم موا سے اور اس کی و صبہ سے شدست عزم اور ہمت کی تندی میں تبدیلی آجاتی سب تو هرروح کو کھی بھالھیں۔ موتی ہے۔ اور ہمیت کے دوسرے منظر کا اثریہ ہے کہ اس میں ہمیست اظامی وعادات کی عمیل میں صرف

ہوتی ہے ۔ا دراس کی وجہ سے نفس بغیر سی شدت اور نزری سے مبلغ کمال کہ پہنچرہ نا ۔۔ مرب

الغرض بهميت كى ييلے تو دوسلى موسكى - ايك بهميت شديدا ور د ورسری بهیمیت صنعیف را ور هربهیمیت حبب کمال بر بهوقی ہے، تو اس سے دوا ترات مترسب ہوستے ہیں ۔ایک عزم وارا دہ میں تنتی او تربت میں تندی اور دوسرے جہانی نیا وٹ اور اخلاق وعا دات کی عمیل ملكست اور سميت كى ان تفصيلات كے بعد اب ہم اصل مقصد كى طوت اتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بیان کر اسے میں کہ ہرا نیاب بیٹا کیت اورکېميت کې د وقوتيل رکھي گئي بين بير دوقوييں حبب ايسيحس بي جمع ہوتی ہیں تو نامحالہ اس سے دوصورتیں بدا ہوں گی ۔ ایک صورت توییر سیم کومکلیت اور بهمیت میں ایس میں تھٹی رہیں واور دونو میں برابررسکتی مردتی رسب اس کونجا ذرب کہتے ہیں اور دوسرے برک نگیست اور بهمییت پس ایس پس هم آنگی مو-اورایک کا دوسری قوت سے کوئی نزاع نه موراس حالت کو اصطلاح کا نام دیا گیاسے۔ شجا ذب سے معنی بیر ہم کہ ہمی قوت اپنے مخصوص مطالبوں کا تقا ضاکرے ۔ اور ملکیت اینے فطری رحجا نات کی طرف ماکل ہو، اور ایک کا دوستر سے باکل کوئی امتراج شہو۔ اور ان میں سے ہرقوت این اپنی اپنی راہ پرسیلنے کی کوسٹ ش کرسے ۔ خیانخیر تجاذب کی مالت میں اگر قوت بہیں كاغلبه موناميت توانسان دنيا دى لذات نين منهك موناميا بتاسيدا در

ال صورت مي وه مليت كى طرف مطلق كونى التفات نهي كرتا - اور اس کے برنس اگر تھا ذہ کی حالت بیل ظلین غالب ہوتوانیا ہی ہیت کے تام اعمال ورجانات سے کیسرکنارہ کش موکر ملاء اعلے کے ساتھ نملک مہوما تاہے اورعالم جبروت کے رنگ میں زیکا جانا جا میا ہے اس صورت میں وہ ان احکام کی طرف جہیمیت اور ملیت کے درمیا برزخ كاظم رقية بن ، بالل توصر نهن كريا. اصطلاح سے مرادیہ ہے کہ قوت ملیہ استعظیمی تقاصوں اور جو اس کا کمال کا درسے سے ، اس سے قررسے تھے اترے اور قوت بهیمیدانی تنفی اور نامناسب خوامنات کو دباگزیکیت کی ظرف زقی کرے اوربير دونوايك ايسه مفام يرباهم لمين كهاس مقام سي بهيميت كوهي مناسبست مودا وراس کا ملیت سے کھی لگاؤر اس ممن میں برتی عبادتیں وعار ومناحات بمناوت بعفت نفس، نفع عام کے کام کرنا ساتھیوں سے اچھی طرح ملیا جلنا۔ ہرایک کافق اواکرنا، فکر کی صحبت وسلامتی سے غواب وتحفاك فرانست سي هيك هيك بات معلوم كرلنا، بالقن سي ہی بایس سننا اور اس طرح سے دوسرے اعال والحوال مفید سوتیں الغرص مرم رفر دمین ملکیت اور بهمیت کی اس طرح کی الک الگ بوعدت كاخيال كرستے ہوستے انسانوں كوبے شمار اصناف واقتاعهن تقتيم كيا جاسكتاسير للكن مم انبانول كى دن تام اصناف واقتام كو الط نبا وی منفوں کے تحدیث جمع کرسکتے ہیں ، ان پن سے حسب المنفل

Marfat.com

- الل اصطلاح كي بيونكي - اورجارال تجا ذب كي -امل اصطلاح کی جارصنفلین سب دیل موگی ۱۱) ملی قرت شد بر اور بهیمی قوت شدید اور دونومین مم آمنگی اور توازن ۲۶) ملی قوت شعر اور بهمی قوت شعیف اور دونوس همآمنگی اور توازن رس کلی توت شعیف اور بهمی قوت شدید اور دونومین بلم آنکی اور توان ربه) علی قویض عیف ا و رئیمی قوت مینیت اور دونومین تیم آینگی اور توازن اسى طرح المرتجا ذب كى هى حسب ذيل حاصنفيس مول كى ر ۱) ملی قوت شدید اور بهمی قوت شدید اور دونوس نزاع اورتصا دم ربه) ملی قوت شریر اوزهمی قوت عیف اورد دنوس نزاع ادرتصادم رس ملی قوت شعیف اوزئیمی قوت شدید اوردونومس نزاع اورتصادم (١٨) ملى قوت شيعف اوربهي قوت عيف ا در دونومی نزاع اورتصادم ان تمہیدی امور کومیا ن لینے کے بعداب انسانوں کی ان اٹھ منفول يرغوركر وبمم وكليوبك كدان مين سيع هرمرصنف كے اپنے اسنے احكام سے و حسن خص من فوت بهمی بهبت شدید میرد آسیسی تا ریاضتول کی ضرورت ہوتی ہے ،اوراس سے سئے کمال حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے که وه فاسقے کرسے ، راتوں کو حاکے اور عاجزی وسکنت اختیار کرسے شديد بهميت واست سے بولھی آنا رواعالي ظام رموتے ہیں ، وہ اپنے از بری قوبت اورشوکت رکھتے ہیں ، اور استحص کی توجہ میں تھی بڑی تا نیر ہوتی ہے۔ اورنیراس پراس زور کا وحدطاری ہوتاہیے کہ مسرستی وہنجودگ

یں اس کے ہوش وحواس کم ہوجاتے ہیں۔ خانحسے کی کئی ون تک اسے اس ونیا کی کوئی ضربہیں رہتی۔ حبن تحف کی قوت بہمیضعیت ہو، اسسے خرت ریاضتوں کی طلق خرد مهيس موتى بكراس كے كيے سخت رياضين الا الشولش خاطر كا باعث منى بین و اس محص کوکتریت سے اور بہت عرصہ تک ذکرکرنا جائے۔ اور اس برکمال کا دروازه ای طرح می گل سکتا کے ضعیف بہمیت والے سے حوکرا ات ظامر موتی میں وہ اتنی کم اسمیت رکھتی میں کہ ان کا ہوناو نه مونا برابر مونا سبع. نیزاع شخص کو و عبرهی آناسه تو بهت معمولی او اس میں اگرکوئی معمولی می چیز بھی محل موجائے تو وجد کا اثر زایل ہوجا تاہی۔ كوياكه وصدايك دردكى طرح تفاكه الطاء اور فوراً غامت موكيا . يا وه حيا کے رہاب کی طرح کھاکہ آیا اور طرحتم ہوگیا۔ منا المستري كي على قوت شدير موا وه برسه برسه كمالات مثلا منوت فردیت ، فنا ولقا اور اس طرح کے دوسرے مبندم رتبراحوال ومقامات کا اہل موتاسیے راوراس کی خصوصیت میں ہوتی ہے کہ وہ کسان قدم لینی زبان الهی کا ترجان نتاست. اوروه ما وی عالم سے ما وراح عالم تجروب أس كے حالات كى خبرو يتاب اورس مفل ميں ملى توصيعيف موداس کی تمام ترکوستسش کا غره به موناسے که وه دوسروں کے دلوں کی باتین معلوم کرسکاسے - اور وہ استے سامنے ملی انوار کو درختال وکھتا سیے۔الغرض بیاتاروعلا مات میں دا اشدیدقوت بھی کے۔

ر ۲) ضیعت قوت بھی کے رس شدیر قوت مکیہ سے دہم اضعیف قوت مکیہ کے۔ ہم نے ان ہیں سے ہرایک قوت کی الگ الگ ایٹر بیان کردی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ اہل اصطلاح ا برا بل شجا ذب کے نفوس میں بیاتونکی كس طرح الرانداز موتى بين باكنده مطور من مم اس يرفقگوكرين سكه بخص كرال اصطلاح من سے موكا - اس كى طبیعت كاعام انداز يهسك كدوه اعضا وجوارح كم اعمال اوردل ودماع كم احوال مين مجد مودب مواسب اوروه اسنه اندرص سنسناسی کاچوم رکھاہے . نیروہ دين اورونيا دونوك مصال كويوراكرين كي صلاحيت ركھا ہے - اور عام طوريرايي يوكول مي قلق و اصطراب كي كيفيت نهيم موتى والموسي كرال سجاؤب بين سب مور أسير ونياسي كامون سي بالكل کنارہ کش موسنے کاعشق مہوتا ہے ۔ اور اس کی بڑی خوا مش میں ہوتی ہے که وه ما دی دنیاست تجرد اختیارگرسے - استخف کی طبیعیت کا نزرتی میال اس عالم جا رسُوسے الگ۔ ہوستے اوراس سے نجاست یا نے کی طرف ہوتا ہے جا تحسیب راستخص کی مثال اس برندسه کی سی سمجھتے رہیے قفس میں بند كرديا بيور ال تجا ذب مين من كى قوت بهيمى شديد بي تى سے -اس كالمبعث میں سے صنی اور اضطراب زیا دہ مواسب ، اور جس کی قوت بہمی ضعیت مو، وه اگرکشی چیزگی طرف میلان رکھا ہے ، تو اس کے میلان میں کھی قرار الم سخا دس میں سے کسی تحص میں اگر ہمی تو ست بہت زیا وہ شد مرمو

Marfat.com

41.

تووه برست برست کامول برنظر رکھا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس مين ملى قوت لهي شديد مواتووه انبياركرام كي طرح الن طلل القدمقالة ا ورمناصب كوماصل كرتاب ، جوعموى اصول وكلياست كانتيجه مهوشت من لیکن اگراس محص میں صرف قوست بھی ہی ہیت زیا وہ مثر پرصورت میں موجود موگی -اوراس کے ساتھ شدید قوت کلی نہ ہوگی توبیا تحلس میدان عیاب میں بخیرت وحمیت کے معاملات میں اور اسی طرح کے ووسرے کاموں سی عیرمعولی سرات وہا دری وکھاسے گا الل بخاديب من سيع شريحص من قوت بهي صعيف مو اس كيفيت یه موتی ہے کہ وہ ونیائی سب توگوں سے زیادہ بڑے کا موں سے ہے تی برتا ہے۔ لین اگرمند بنہ بہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں قوت کی شدم ہے، تواس طبیعت کا تخص خدا تعاسے کی رضاجوتی کے لئے دُناکونزک كرنے كى صلاحيت ركھا ہے ملكن اكر بہمدت كے ساتھ ساتھ اس كى كيت بحى صبيف مبوا ورتيفس ابني استعدا وسيم مطابق كمال حاصل كرسي میں کام باب بھی موجائے توبیہ اناکر سکا سے کہ ونیا کو اخرت کے لئے ترک کر دسے بیکن آگرمال ش سازگارته بوستے اوروہ اپی استعداد کو مصول کمال میں نہ لگاسکا تواس کا انحسب ام یہ ہوتا سے کہ وہ سی عجز اورنا نوانی کی وجهرست سسب شرور،سے دست بردارموجا اسب دنیایں احکام مشرع کے سب سے زیادہ فرانروا رائل صفال موسك ملي - اوران مين سيد جن توكول من كلي قوت شد ندموني سيد وه

الشرتعاسك كى مقرركر ده حدووا وراس كے دستورول سے عقق ، اور ان کی حکمتوں کومیاً شنے واسے موستے ہیں ۔ میکن اہل اصطالے ہیں سے جن من ملی قوت صغیف مو و محص ان حدو وسے مقلد موستے میں اور ا ن کا کام صرف به موا سیے کہ وہ ظام ری اعال کو بجا لائیں اور اس ضمن میں الواسطہ وہ مشرعی احکام کی روئے۔سے کھی لنرمت یا جھے مبات ہما۔ ابل سخا ذرب الربهميت مي بترضنون كو تورسيد مي كامياب مروعالير، ا وراس کے ساتھرا ن کی ملی قوست کھی شدیدم و توان کی مہست افٹرنغا کے کے اسمار وصفات اور فنا ولقاسے مقامات کی معرفت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگران میں ملی قررت تشعیف میر، تو دو مشرکھیت میں سیسے سواست رياحتول اوإرا ورا و وظا كف سيحن سنه كهمقصو فحفظ بست يريهمي زور توتورنا موناسيدا وركونهي جاشته راس قتهم كي طبيعت والول كي سي انتها ورسي كي مسترت بيرموني سب كوه على انوار كواپنے سامنے ورخشاں و تلجیمتے ہیں رخیائی وہ ووسروں کے دبول كى بايق كومعلوم كرسيسي مين را درو قالعُ الهي كالفي أن كوعلم مواياً ہے۔ نیزاجابت ونا۔ تا نیرتوجہ اوراس طرح کے ووسرے کمالات بھی اُن کوحاصل موتے ہیں۔

میزوریت ، طام ری بیر کی ترمیت کے بغیر موفت کا حصول ، اوراگر بیر موجود همی موتواس کا زیا وہ ممنون احسان نہ مونا، بیر سب انتیں آ<sup>ل</sup> تشخص کی خصوصیات میں سے میں ،جو الی تجا ذیب میں سے موثا ہے اور اكراس من قوت ملی شدید مرو اوران کے ساتھ قوت بہمی طبی شدید مو توليا اوقات اليابوتا ب كه اس طبعت والصحص كوكوني عجيب ريا واقعدش أناسيه ومس كى وصبسك اس كاول دنياسك كميرسرد مؤجأ تاسك ا در الشرتعاك في محبت أس رغالب أجاتى سبع ربيه وا قعد تواه كوفي خطرنا سانحه مهوا اس نے کسی واعظ کا وعظ ساہو۔ یا اس کی طرف کسی بزرگ ہے توجه فرائي مو بهرصال إن بن سع كوئي بلي حيز موراس تحفي براس واقعه كا انا اتر سوتا سے كداس كى وحد سے اس كا دل كليت السرتعاب لے كى طوت متوصه موحاتا سيدرعامته الناس استخص كى اس تغيرها لت كوخرف عاديت سيحين سكت بن ليكن ابل تجاذب بن سير سيحين مين كلي قوت توشريد موالیکن قوت بهمی صبیعف موتواس تحص کی حاکت بیمونی سبے کہ وہ مول كرياسي كركوياكه وه ما ورزاوولى سبعداوريه وصف فوداك كي الل وظرت میں ودلعیت کیا مواسم لیکن حول حول وہ عوال موتا سے داور اس میں طاقت آتی ہے تو اس محص سے اور کمالات کی ظام ہونے الله بل -منازل كمال كوسط كرست من الن اصطلاح كايد حال سع كدوه الن راه میں بہرت امیت امیت میت حوثی کی حال صلتے ہیں۔ اور کیا ان کی ان میں كوتى تبديلى بهس موتى وليكن ابل اضطلاح نين سيرس يحقق مين كوقوت بهيمي شديم موراس كامعامله ووتسرا موتاسيد أوروه لوك جوال تحاف من سع بن اور ملى قوست ال كي ضعيف اليد الران كي قوت الي كانتر

ہے توجب وہ دیافسیں کرتے ہیں یاکوئی توی التوجہ بزرگ اُن براپی
تا شرطوالتا ہے ، تو اِن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب میں اور
صالت بیداری میں الوار کو اپنے سامنے ورختال یا تے ہیں۔ سبی خوابی
دیکھتے ہیں ، ہاتف کی آ وازیں کینتے ہیں ۔ اوران برالہا ات مہتے ہیں
اوریسب کچھاس طرح عیتی آ تاہے کوان بران واقعات کا بہت زمایہ
اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اس میں غیر معمولی استقامت وصدق کا تبوت
ویتے ہیں ۔ اگر عام لوگوں کو اِس فتم کے افراد کی خبر ہوجائے تو وہ حدیدہ
ان کے معتقد ہوجائے ہیں ۔

اہل تجا ذہ بیں سے جن ہیں گئی قوت ضیعت ہے ۔ اور اُن کی ہی قوت ہیں اور کا ت وحقائق قوت ہی ضیعت ہے ۔ اور اُن کی ہی قوت ہی ضیعت ہے ۔ ان پر زیادہ ترمعنوی تجلیات اور لکا ت وحقائق کو سمجھنے کی کیفیت غالب دہتی ہی اور اس خمن میں جو کچھان پر وار دموتا ہی اس کا اثر ان کے ول پر لچھ زیادہ قوی نہیں موتا۔ بلکہ اُن کی اور دات کی حقیمت اسی موتا۔ بلکہ اُن کی اور دات کی حقیمت اسی موتا۔ بلکہ اُن کی اُن روات برشکوک و مشبہات ہوئے گئے ہیں۔ اہل تجا ذب میں سے اس گروہ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر عامنہ الناس ان کی کرایات سے واقف بھی موجا میں تو وہ کچھ زیا وہ ان کے عقیمت میں۔ ان کی کرایات سے واقف بھی موجا میں تو وہ کچھ زیا وہ ان کے عقیمت میں۔ اُن کی کرایات سے واقف بھی موجا میں تو وہ کچھ زیا وہ ان کے عقیمت میں۔ اُن کی کرایات سے واقف بھی موجا میں تو وہ کچھ زیا وہ ان کے عقیمت میں۔ ت

ابل اصطلاح بین و دِ لوگ جن کی کمکی قوت شدید ہے، وہ انبائے ۔ کرام کے علوم حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ ملاء علیاکے ۔ فرسول كو وسيهة بن اورعبادات كاسراد افوام ولل كى ساست کے رموز، کھر ہارا ورشہروں کے تھے ونسق کے اصوبول اوراخلاق واداب کے اساسی مقاصیسے وہ واقت ہوتے ہی اوراس زندگی کے بعد دوسری زنرگی میں جو تھوٹی اسے کا ، الفیس اس کا کھی علم ہوتا سبيع وليكن اكراك كي في قوت مشريد موتوعواه وه كتني رياضيل كري ان كوكرا مات اورخوارق میں سے كوئی چنر کھی حاصل نہیں ہوتی . مال اس میں شکب نہیں کہ عبا وات کے حمن میں الفیں دعا ومناجات کی لذت صرور محسوس موتی سے والی اصطلاح بی سے اس طبعت کے لوگ مشریعیت کے احکام کے یا بند موتے ہیں ، اوران احکام کو کا لا سے الھیں اطیبان مما سیار اوروہ ای برخوس رستے میں۔ قصه مختصریه سید که ونیانگی بهترین نوگ وه مل احریه المکی قوت - شدید بوی سیے۔ اب اگریہ شدید ملکی قوت واسے ابل اصطلاح میں سیے موں توبیہ توموں کی قیادیت اور امامیت کے ملحق موستے میں او " اگرید الل تجا ذرب میں سے ہوں گے توعلم الهیات کی مثرح وترجانی میں ا ن کی زبان طری تقسیح مہر گی - اور وہ لوگ جن کی بھی قوست شرید ہوتی سهد وه توگول کے مسروا رومقدابنتے ہی اوربوک ہی ان کے متعقد موسیرین کیکن جن لوگول کی قوت میمی صعیف موتی سید. اطفی وسا میں کوئی بہلس جانتا ، اورنہ وہ خلق میں زیادہ متہور موتے میں واقعديه سبع كه شديد كمى قورت واسد توبوكول مي خال خال بدا

Marfat.

مونے میں ۔ البتہ جن میں کئی قوت ضعیف موتی ہے۔ وہ کونیا میں مرکی کرنے میں ۔ البتہ جن میں کئی قوت ضعیف موتی ہے۔ وہ کونیا میں مرکی کثریت سے پائے جائے ہیں اس طرح شدید ہمیت والے خال خال ہی کشریت میں نظراتے بئیں ۔ اور جن کی ہمیت ضعیف ہموتی ہے ، ان کی برطری کئی رہے میں کشری موتی ہے ، ان کی برطری کشری موتی ہے ،

اہل سخ ذہبیں ہے جن کی کلی قرت شدید مو۔ اور اُن کی قرت ہیں۔ ہیں شدید مو۔ ان کو لوہے کے آئے کی طرح سمجھنے کہ ا وجود معنت مورے کے اس میں جلا ہوتی ہے ، اور سیفل کرنے سے اس میں صورت منعکس ہوجاتی ہے لیکن اہل تجاذب میں سے جن کی کمکی توت تو شدید مود اور قوت ہم سے اُن کی مثال روئی کے کا ہے کی ہوتی ہے کہ اور اس میں سے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی قطرے تیک ہوتی ہے کہ اُسے بانی میں کھی قطرے تیک سے کہ اُسے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں میں سے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں سے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کے تعام کے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی گویا گیا ہوں اور اس میں سے بانی کے قطرے تیک سے کہ اُسے بانی میں کھی تو اُسے بانی میں کھی کے تعام کی تعام کی تعام کے تعام کے

افران کی ہیمی قرت شدیہ ہے ، نوان کی مثال اس اسٹے کی سے افران کی ہیمی قرت شدیہ ہے ، نوان کی مثال اس اسٹے کی سے کہ اس کے اس کر اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا کہ اس کے اس کا کہ اس کے اس کا کہ اس کا کہ اس کے اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کے اس کا کہ اس کے اس کی اس کی خوات کے اس میں موسے ۔ نسکین اگران میں ضیعت کی جوتی موتی کے اس کی مثال اس نیکے کی مہرتی ساتھ ساتھ ہی توان کی مثال اس نیکے کی مہرتی ہے کہ خوات اور نہ وہ کے دوات اور نہ وہ کی میا کہ اس کے کواتا کے مدت سے اس کے کواتا کی مدت سے اس کے کواتا کے مدت سے اس کے کواتا کی مدت سے اس کے کواتا کو مدت سے اس کے کواتا کی مدت سے کہ کو ایک مدت سے کہ کو ایک مدت سے اس کے کو ایک مدت سے اس کے کو ایک مدت سے اس کے کو ایک مدت سے کہ کو ایک مدت سے کو ایک

كه وحيرس أسع يرهاني ماري من ده أن كي صورتون كوايت في لمن وتعف ال اصطلاح مين سسيد السرك سنة عالم مخرو لمنزله ایک خواب فراموش کے موتا ہے اور اگر دمجس شدید کی قوت رکھا ب توعالم محرد کے حقالق مار میں رتول میں اسکے کے مشکل ہوتیں اور اس كى خصنوصيست سرمونى سبىك وه عالم تخروست الفاظرك وربعه مكالمات كرسكتا سب - اورابل اصطلاح من سيخس كى ملى قوت ضعيف موتى بر اس كوعالم تحروكي كوني جيرهي منشكل نظرتهين اتى -يرسيد ايك مخصرسابيان ، بني نوع انيان كي تعفن استعادول كا -ان استعدادو ل كوصانف ك بعربه بات تجويس احالى سے كرال السرك احوال ومقامات مين اكثرجو اختلافات وسطف من أست من ورامل ان کی وجبران کی استعدار ول کانیاتملاف مواسعے میانجدال اس سی سی میں زرگ صاحب ارتا دموتے ہیں ، اور وہ عامیہ الناس کو ایی طرف مال کرسنتے ہی اور بحبث ومناقشہ کے دوران میں یا لطور دعوسے کے کرا اس اور فوارق و کھا سے ہیں۔ اور ان ایل اور کی جاعرت پی سے تعن ایسے بزرگ کی ہوتے ہی ج یا لکل گنام سے ہیں۔ بہ کوئی ان کو جانست اسے، اور یزکو ٹی الفیس ہما نیاسے۔ اور لعمن البيع مين كدان كي وجد وحال كي تسبت ان كي علم سير قوى تر ہوتی سے ۔ ان یں سے کئی کا وجد تو پرسے زور کا ہوتا ہے ، اور تعلی کو

معمق لی سا وحدا تا ہے۔ الغرض اسی بردوسروں کوهی قیاس کیاجاستا

ا كي بارفقيراس بات كومعلوم كرنے كے سلتے عالم غيب كى طرف متوصه مواكدا فركيا وصرب كريها أمان كالميارات "أودعبسي عجب توجهات سے کا لک سکھے ۔ لیکن آج اس زمانے میں ' گوار ایب تقعوف طریقیت کے الفیس رائتوں برگا مزن ہیں اکن کو بہلوں کے ان کما لات سے کھھ ماصل نہیں مونا - اس من میں مطیرہ القد كى طرف سے مجھے تنا يا گيا كەغراقى كھوڑے اور خيركو دىكھوكە دونوں كے دونوں ایک نوع سے ہیں اور دونوں کی نشو و تا بھی ایک ہی طرح سنعة ببوتى سيعه وبينانج حظتين سعه حبب دونواكم فرعظه ببن واورفور وه جوان مرستے ہیں و رجوانی کے بعد حبب وہ بڑھا ہے کی صریب قدم ریکھتے ہیں تو و ویؤ کمسان طور پر عمر کی ان منزبوں کوسطے کرستے بلی - اورکسی منزل میں کھی ایک دورسرے سیر کوئی تفا و ت بہیں موج اس کے علاوہ ان کے وابنوں کا گرنا ۔ حوالی میں ان پر تہوائیت کا غلبہ، اور عمر کے دورسے حصوں میں منہو ایٹیت کا مذہرہ اور ليمر جواتي ميں ان کے مزاج کی خشکی اورتست دی اور بڑھاہے مين وونوشي معمّ اور رطوست كابيدا موجانا الغرص ال دواؤ كواين عمركم مرفيضه بين ايك سيه حالات بين سيمرزنا برنا ہے۔ اور عمر کی ہرمنزل میں دونوسکہ قلیم ایک ہی سے پڑتے

بین سکن اس کیانیت سے با وجود عراقی گھوٹرسے کو دیجو که وه کتنا تیزوور تا سبے ۔ اورکس قدر میا بنت سلے کرتا ہے اس کے مقابلے میں تجرسے ان میں کوئی چیز بھی مکن ہیں۔ با فی ا مشرمعا مله کو بهتر صانتا ب

## و المال المالي المالي

فقر کو بنایگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں چند تطیقے و د لیست ہی فرائے ہیں، اور ان میں سے ہر مبر بطیفہ کی اپنی الگ الگ خاصیت ہی سالک را وطابقیت کو مطے کرتے و قت ایک یطیفے سے ترقی کر کے دوسرے کیطیفے میں بنیجیا ہے ۔ یہاں بہ کہ اس کی سلوک کی منزل دوسرے کیطیفے میں بنیجیا ہے ۔ یہاں بہ کہ اس کی سلوک کی منزل

پوری ہوجاتی ہے۔
اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کانفس ناطقہ حب اس کے سال
نسمہ لینی روح ہوائی سے بیوست ہوا۔ اوراس سے اوراس کی تولو
کا افر تام بدن میں تھیلا۔ تولامحالماس سے چندصور تیں بیدا ہوں گ
ان صور تول میں سے مرم صورت میں نسمہ کا افرالگ الگ ہوتا ہے۔
ان صور تول میں سے مرم صورت میں نسمہ کا افرالگ الگ ہوتا ہے۔
نفس کی کیفیات واحال مثلاً عقد ، جرات رحیا ہمیست، خوف،

القياض انساط رضا اورتفرت وغيره كامركزه وراس كاصدر مقام سینے کے یا میں طرف پرستان سے دوائل تیسے ہے۔ سے کے دوسرسے شید کا نام عقل سے عقل علوم کی حامل ہوتی ہے ۔ اور اس کی صروبال سے شروع ہوتی سے ، جہاں حواس کی صرحم ہوتی رسید - بینانچیرعقل کاکام بیرسید که وه ان حیزوں کو جن تک ندالیان کی قوت احساس کی دسترس موتی سے واورنہ اس کے دسم کی وہ ان كالسوركريسي اوران سيحس كاست تصديق كرناموتى سيد اس کی تصدیق کرلی ہے۔ افعان کی عقل کا مرکز اس کا و ماغ ہوتا ہے سے کا تمیسر است مبطبعت ہے وہ جزیں جن سے بغریا جن کی حنس کے بغیرانیا ن کی زندگی قائم نہیں روسکتی ، جیسے کہ کھاتا ، بیا، نیندا ور شهوانیت وغیره بی، طبیبت انسان کے اِن جلی تقاصوں كى جائل سے واوراس كا مركز حكر موتا ہے۔ انسان براکریمی قوت کاغلیہ موجائے تو اس کا قلب قلب ہی بن جاتا ہے۔ اور فلس میمی سے مرا دیں ہے کہ انقاص وانساطاور غصرودها مبيى لطيف كيفيات ظلب بهى والدكرك لي لطيف نهى رتس . كمكر وه هوس ما دى نفسانى لزنول كى صورت اختيار كرليى مل اور فلسیایی و الایمی اس سے بی منبے اثراتا سید میانی اس ين تبدطاني وسوست اس كواينا مركب بناسيت بين واوراس كيفيت یہ موجاتی ہے کہ خاری اسسیاب اور سرونی اثرات کے لغیری ال

کے دل سے طرح طرح کے شیطانی وسوستے بیدا ہوتے رہنے ہیں اور ان کی وسید سے اس کی عقل اس مدتک ما وُف مہوجاتی ہے که وه مهیشه نفس کی اوسنے خوام ثنات کی طرف ماکل رمتی سہے ۔ اُب اس تحف میں اگر شہوت کا غلبہ مہو گا تو گفینی طور پراس سے و ماغ میں جاع کے خیالات کثرت سے ایس سیے ، اور اگراسے کھوک ہوگی تو اس كاخيال الذاع واقسام كے كھا بؤں كاتصور كرسے كا- إى برتفس کی دوسری خوا مثالت کالھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بمجيى اكيالهي موتاب كتغلب بهيي والااس مقام سيعظى تبييح كر جا تاسیم اوراس مالت میں وہ خیطانی وسوسوں کو تھے نیروں کیا ہم كرتاسيد بنبانج تبعى است استصے نظام كو تورسنے كى فكر مہوتی سے اور لیمی به اعتقا دات مقدس ننگوک بیداکرتاسه عرضیکه وه اس طرح کے مفاسدین اتنامنہ کے موا تا ہے کہ اس کی طبیعت سرتا یا نفس اُرہ بن ما تی سبے ، اور کھر جو تھی اس کے جی میں آیا ہے ، کرتا ہے ، اورس راه برجا متاہدے ، حل دیتا ہدے ، نراس کی عقل اس میں مالع ہوتی ہد اورنه شرع کی کوئی قبداس کا داسته دوکتی سبے۔ اب ایک تخص سے جس کی ملی اور بہی قوتوں میں ہم آئی سے اور یه دولو قوتین ایس مین ایک ایسے مقام برل گئی میں جو کلیت اور بهمدیت دونوکیے سے بیچ کی منزل سہے ۔ ان وونو تو تو لوں کی ہم امنگی کی وجہ سے اس تنخص کتے عزاج میں اعتدال بیدا ہوجا تا ہے۔ الیسے

شخص کا قلب بلسب انسانی کہا تا ہے۔ اس تحص کی محبت اس کا خوت اس کی رضامندی اور اس کی ناراضگی ۔ یہ سب چیزیں حقانیت پر مبنی بہوتی ہیں - یہ خفس دو زخ سے ڈرٹا ہے۔ بہشت کی اسے تمنا بہوتی ہے ۔ علی مزاالقیاس اسی طرح اس کی دو سری یا قوں کا قیا<sup>ں</sup> کر لو ۔

حبی خس میں قلب انسانی ہوتا ہے ، اسے مجا ہرہ کی عزورت

رفر تی ہے تاکہ وہ مجا ہرنے کے ذریعے سے ول کوغفلت نے باز رکھ

سنکے ۔ وہ تحص جس کا قلب محلب ہمی ہے ۔ اس کانفس نفس وارہ ہوتا
ہے ۔ لیکن قلب انسانی والے کانفس ، نفس قوامہ ہوتا ہے ۔ اس تفس کے نشس کی مثال ہوں سمجھتے جیسے کہ ایک سرکش گھوڑا ہو ۔ اور اس کام کام کے ذریعہ قابوس رکھنے کی عزورت پڑتی ہے ، اس تحق کی تعقیل مقل انسانی کہلاتی ہے ۔ جانمیے یہ ہراس جبزگی تقدیق کرتی ہے جس کی کھیلیت اس تحقیل کے جلد احوال وکوئٹ کرتی جانبے یہ ہراس جبزگی تقدیق کرتی جلد احوال وکوئٹ کرتی جانب رہتی ہے ۔ اور تصدیق ہی کی کیفیت اس تحقیل کے جلد احوال وکوئٹ برغالب رہتی ہے ۔ اور تصدیق ہی کی کیفیت اس تحقیل سے جلد احوال وکوئٹ برغالب رہتی ہے ۔

ا درعلمائے دین کا ہے۔ اور احکام شریبت کاعل وخل اس مقام کے اور احکام شریبت کاعل وخل اس مقام کے لوازم میں سے سبع اور علمانے میں سے سبعہ میں اور احکام شریبت کاعل وخل اس مقام کے لوازم میں سے سبعہ میں اور اور اور اور اور اور ا

می می می می می می فوت کا زور مبود اوراس کے مقابلے میں اس کی بہی توت اس طرح زیر موجائے ، کو یاکداس کا کہیں وجود بند تفیدا،

تواس تحص كأفلب" روح" بن ما ماسه واس مفام بين استه عامرة إورريا صتول سي خات ل حاتى سي رجا نحد معلى ساء المعراسي المساء ككيغيث ميسراتي سهد فلق واضطرا ب شك بغيروه القنت تمحتبث سے بہرہ یاب موٹا سے اور سے موس ہوسے بغیراسیے وحدا کا سے اوراس طرح استخص کی عقل ترقی کرنے سر بین حاتی ہے عقل حیب أرس كى منزل ميں جہجتى بهت تو وہ غيب سے عبدَ مرسبه علوم و معارف كوحاصًل كرتى سبيے بتكن اس كا ان علوم كے حصول كا طريقه وه تهبي موتا، جوعام طوزرماری وباری سید دنینی به که فرانست کونی بات معلوم كرلى ياكنفت سيسيمكم كوحاصل كرلياء يا با تقت سيركوني بات سن لی بینانچه و صحص من کی عقل پیتر" بن بهانی سیم، وه مقام بے نتانی ہو یا تقیب این نیا تا ہے۔ استحص کا نفس ' تقیم طرنہ' مِوّا سِيرُ مُنْهِ عِ عَقَل كَي مَرْضَى كَيُ خَلّا مِنْ وَوَكَسَى خُوا مِنْ كَاخِيال كَ نهيس كريا اوراس كے دل ميں جوخيالات، انطقة ميں، وہ تھی صراط مستقیم سے مطابق موستے ہیں ۔ باقی اس خص کے اعال کا توکیا کہنا رہی والابت

ولا پرت معنی کے بعد اگر عنایت الہی استخف کے بس کانفس ' نفن مطمئہ تعلب ، روح اور عقل برسر ہوتی ہے ، شال مال رہے توق اس سے اسکے اور ترقی کرتا ہے ، جنانچہ یہاں سے اس سے سامنے دو راہی کھلتی ہیں راہے ولایت کبری کی راہ ، اور دوسری عنہ سبت کی

راه مفهمیت کولور شوت اورورانت بنوت کالی نام ویا کیا سطے ولاست كبرى كي مقيقت برسيد كد حسب السان نبر اوراس متعلقه قوتول كواسنه آب سه الك كروسة للن اس تمن مل ملحوط سب كرنسم اوراس كى متعلق قوتول كواست ان سع عبانى طور رالك كرنامكن لهبن موتاء ملبداعليح كالايمل صرف لقيرت ودمال وكنيت ى كے وربعہ موتا سے الغرص جسب انسان لسمہ اوراس كى متعلقہ قوتول كواسين أك سے الگ كروسى و لاراس سے بعروہ است الگ میں عورکرسے! وراسنے باطن کی گہرا ہول بی طور سے جاسے تواس کت يس لفن كليه وكل كانبات كي السل سيد التخفي مِنكَتفت بوطاتا سيد ولكين بهال يدنبوال ببدا موناسيه كتاخ نفس كليه التحص ركيف كمثف موكيا؟ ات يدسب كدا نشان من ونفش ناطقه سبع وه اصل ملافع كليد کے تنزلات میں سے ایک تنزل اور ایل سکا طور اس مے ایک طور سے میا کے جب انسان کا بھن کا طفہ سے جزوں سے بورا الفظاع كرسك استعمنعلى عوركرناسيك وادرا شياب كوماستدا ورايي اصل مك يہنے کے لئے بچھے كى طرف مانا ہے ، جان سے كراك سے وجودكى لمومولى هي الووه البياس المن المن الميركوبات المن المراب المن المراب المن المراب المن المراب المن المراب حكرتهارى ومنارى سيع مسترق في المناري سيع مناري المناسبة المناري المنار عام الل الشرك السلامة كليمكانام وخور وها سيدا وركانات اس کے سرحگرماری وساری موسنے کے علم کو وہ معرفیت میریان وجود"

Marfat.com

کتے ہیں۔ اور ان ان کانفن ناطقہ جب شمہ ادراس کی متعلقہ قوتوں کے افرات سے پاک اور خالص مہوکر نفس کلیہ سے ساتھ ابنا الحاق قائم کرلایا ہے ۔ قونفس ناطقہ کو اس خاص حالت میں شخفی "کا نام دیا جاتا ہے ۔ فقیر کو تا یا گیا ہے کہ وہا ہت کبری سے حصول کا سب سے قوی وریعی یہ ہے کہ جب سائل پر مقام "بے نشانی "منکشف موجائے تو ہے وہ مواقبہ یہ ہے کہ جب سائل کل متی محیط "کا مراقبہ کرے بعدادا آل و "گا الدالا اللّٰد" احاطہ لیتی ان اللّٰر علیٰ کل شی محیط "کا مراقبہ کرے بعدادا آل و "گا الدالا اللّٰد" کے مفہوم کو ملحوظ نظر رکھے ۔ اللّٰ اللّٰہ تشریب کا محوج د اللّٰ اللّٰہ تشریب کو مفہوم کو ملحوظ نظر رکھے ۔

مفهميت كي حقيقت بيركي ببالعن الطقير تسميد كي غير لطيف قوتول سه اعراض كرلتيا سب ، تووه ملاراعك سي كمحق موجا تاسب را دراس حالت مين تفن ناطفة مين وهلمي صورتين منكشف مهوجا تي مبن جو فلا راعك مين موجو مہوتی ہیں اوراس طرح انسان کانفنس ناطقہ اس قابل مہوجا تا ہے کہ وہ واجب الوحو د کی معرّفت کو ان معنول میں که اس خمن میں قدرت خلا دیم كح جله كما لات از قسم ابداع بفلق ، تدبير إور تدلى كاعلم بهي اجاك إجالي طوررماصل كرسكتابها مقام مفهميت كى ال خصوصيات سي كانتيجهه ك وہ افراد کا ملہ جن کو ہیمقام عطام و تا ہے ، ان کے کلام میں تشبیهات کی بری کنرٹ موتی سے بخوشیہات کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ان کے کلام مبن تنزيبي ببلوهي ملے موتے ہيں - اورنيزان لوگوں كو نواميں الهيائي الشرتغائے کے شرائع وقو اعدے احکام کاعلم حاصل ہوتا ہے ، اور

خطرة القرس من سنة ننه مالات كمطابق و فيصلے موت بي ايك اکن سے کھی باخبررست ہیں ۔ ہم ابھی بیان کرا سے ہیں کہ ولا بت صغری کے مقام سے سالک جب ترتی کرتا ہے، تواس کے سامنے و ومقام آئے ہیں۔ ایک ولایت كبرى كامقام اوردوسرامقام مهيت اورفهيت كونورموت اورورار بنوت کھی کہتے ہیں جہاں کک الل بنوت کا تعلق ہے ، اس کی مقبقت یہ سهے کہ نبوت دوجانب سے معرض وجود میں آئی سبے اس کی ایک جانب تومنوت قبول كرين ولياتي موتى سه العني بني كلفن اطفتري حائجيه بفس المقدحب مقام مهميت كوحاصل كرليباب ، تو منوت كى ايك مترط یا ایک جانب یوری مروماتی سے اور منوب کی دوسری جانب کنوالے كى طرف سيے بنى كامبعوت ہونا ہے۔ اوراس كى صورت بيرسے كروب صرا تعاليه كى تدبيراس امركى متقاصى مهوتى سيه كمه وه كسى قوم كواس كے عمال برسے وراسے ، ان کوراہ براست کی طرف بلائے ، ان بی مفاسد ومظا كودوركرسة اوراس فبل ك دومس الموركوسرانحام وسنف ك سنك تسی محص کومبورت کرسے تو اس طرح نبوت کی و وسری تشرط یا و وسری جآ هی اوری موجاتی سے الغرص منوت و وا مورست ترکسید یا تی بی ایک بنی سے تفن اطفت کی و اتی صلاحیت اسی کا نام مفہمیت سے اور اس كونور منوست اور وراثت نبوست كينے كى ھى ہى وجبہ سے ۔ اورووسرى جنر الترتباك كاكسى تحص كوشى مبعوث كرسن كااراوه سبع

ہارسے بیمبرصلی الشرعلیہ و کم کی بعثت کے بعد گونبوت عمم ہوگئی ۔ لین اجزاستے نبوت کا سلسلہ برابرجا دلی سے راجزاسے نبوت سے پہال مرا و مقهمیت سے ہے جس کا کہ سلسلہ اب بک ملقطع نہیں موار جنائجہ و ہ بزرگ جومقام مفهمیت پرسرفراز موت مین و و انحضرت ملی الشرعلیهم کے بعدا ہے کے نائب کی حیثیت سے دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ نیزوہ سلوک وطرلقيت مين ارسف و ومرايت كمنصب يرفائز بهوتے ميں ، اورجو براتیان بوگون می تھیلی موتی ہیں ا اُن کا وہ ستریا ب کرستے ہیں۔ واقعہ يبسهم كدجوحالات وأسسباب اس امركم متفاضى بهوت بس كرايك بنی دنیا میں مبعوث ہو، تعینہ اسی طرح کے حالات وا ساب ا ن ا فراد مقہمین سے کہور کا بھی تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ بنی کے بعدا میں اور اُس کے دین کی تحسیر پرکری اور سلوک وطراقیت کی طرف لوگوں کو مرابت دی

افراد مفهمین کی اس جاعت میں سے جو ذکی ہوتے ہیں وہ توسفیب مفہمیت کے اس بھر کو مجھ لیتے ہیں ، اور جو ذکی نہیں ہوتے ، ان کو تدمیر الہی لکڑی اور مقر کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں برابر میکر دمینی اور رو و بدل کرتی رمتی ہے - یہاں تک کہ قدرت کو جو کام اُن سے لینامقصود مونا ہے ، وہ اُسے سرانجام دسے دیتے ہیں. بات یہ ہے کردسول انٹر ملی انٹر علیہ دیلم کی بعثت کی ایک صورت عالم مثال میں موج و گفی - آپ جب معبوت موسلے تو نبوت کی یہ مثالی صورت عالم مثال میں موج و

اوراس طرح بنوبت كي حقيقت اپنام كويني كي واب اوركولي بي بہیں اسے گا۔لین افراد مہمکن برحن حیزوں کافیصاب موتارمیاسے، وه سب بنوت بی سے انواز اس کی است باح اور سیلی موتی بیل چونکه طراقیت اورسلوک کے صرف ان مہلو وُں پر بحث کی گئی ہے جن كالعلق سالك كاراده وقصداوراس كعامرك اوررياصت سع ہے۔اسی شےمقام فردست کے ان کمالات کا بیان کرنا جوسرتا یا وہ بی میں ، اورسالک کے قصدوارا دہ کا ان میں مطلق وحل مہیں بہال کو لی عنی سموده شے باید وخش امتابے تا باتوحکایت کنم از مربا ہے خلاصمطلب برسي كراناني لطالف ليني لطيفه فلب لطيفه عال اورلطیفهٔ طبعت کے مدارج ترقی کو عصفے کے سے اس اصول یہ مونا

جاہیے کہ را ہ سلوک کے جن مقامات اور احوال کا ہم ابھی وکر کراسے ين ، ان كويش نظر ركها جاست. او راهر الله الشرك وه معاملات اور واقعات جوان احوال اورمقالات يردلالت كرت بين وه في لمحوظ خاطريس راس من من انساني بطالف كوشيهن كيسكيفيات والوان اد راس منبل کی اور حیزوں کو جانبے کی صرورت کہیں ہے جیساکہ عام طورر بعد کے صوفیار کیتے ہیں۔ آخر میں ہم اس امرکی بھی وصاحب کردسینے بیں کہ اس مسلم میں کہ مر مقرم سبة روح سع يا روح مقدم سبة رسيع صوفيات معلوا اخلاف رہا ہے " بسر" اور روح " دونو کا ایس کا تعلق ہوں مجھے جھے جھے اسے مول ۔ اور دونو ہم عناں اور برابر مہوں ۔ اور دونو ہم عناں اور برابر مہوں ۔ ان میں سے کبھی ایک ابنی است تعدا دکی وجہ سے گے برابر مہوں ۔ ان میں سے کبھی ایک ابنی است تعدا دکی وجہ سے گے برابر مہوں ۔ اور دوسرا اس کے بیچھے ہے ۔ اور کبھی دوسرا آگے براہ ہو اس کے بیچھے ہے ۔ اور کبھی دوسرا آگے براہ ہوں کے بیچھے ہے ۔ اور کبھی دوسرا آگے براہ ہوں کے بیچھے ہے ہے ۔ اور کبھی دوسرا آگے براہ ہوں کے بیچھے ہے ۔ اور کبھی دوسرا آگے بیچھے ہے ۔ اور بہلا اس کے بیچھے ہے ہے۔

المحارف المحارف

اس فقر کو تبایا گیاہے کر سکوک الی اللہ کی دو قسیس ہیں ۔ اِس کی ایک قسم تو وہ ہے کہ شرعی احکام وا وامر کی یا بندی کا اُس پرخصار وقیام ہے ۔ اور سکوک کی اس قسم کی تبلیغ و دعوت اسٹر تفالے نے علمار بر حوا نبیا رعیم اسلام کے وارث ہیں ، فرص کی ہے ۔ اور اس کے معلم متعلمی یہ علم ہے کہ اگر علمار اس فرص کو بورا ندگریں ، اور دعوت الی الحق کو چھیا بیک تو اس براُن سے مواضلہ و کیا جائے گا۔ سلوک الی اللہ کی کہ جھیا بیک تو وہ فتم ہے جس کے متعلق فرآن مجید ہیں اور رسول اللہ صلی علیہ وہم کی سند میں بڑی وضا حت کی گئی ہے ۔ اب اگر کو کی شخص کیا بسونت ہیں برعل کرا ہے ، اور چوشروری اور او و وظالفت ہیں ان کا وہ یا بند ہے ۔ اب اگر کو کی شخص کیا بسونت اور اس کی صل فطرت ہیں دیا البت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اِن اِس اور ای کی وہ سے جروہ بجالا تا ہے ، '' اُسحاب البین' کی را ہوں ہیں گ

Marfat.com

تا سلوک الی اسری دوسری شم ده سه کرمن لوگول کی طبیقیس اور مزاج عالی موتے ہیں، وہ محف اپنی افتا د فطرت سے سلوک کی اس وسری قسم کی طرف مرابت حاصل کر لیتے ہیں اور ان لوگول کا خدا تعالیے خود مشکفل اور کارساز مرقاب اور دہ اپنی تدبیر سے کوئی نہ کوئی اسی تقریب صرور مہم فرما دیتا ہے کہ ان کا ان وحکمت جو کیم کی ابنی کم شدہ متاع مہوتی ہے، یہنے مباری ک

اس اجال کی فقیل ہے ہے کہ وہ لوگ جونفوس نا قصدر کھتے ہیں ؟

این جن کی کمی قرت ضعیف ہوتی ہے ، خواہ ان کی ہمی قوت شدید ہویا ضعیف ، اوروہ اہل تجا ذب میں سے ہوں یا اہل اصطلاح میں سے ہوال یا اہل اصطلاح میں سے ہوال یا اہل اصطلاح میں سے ہرطال ان نفوس نا قصد میں بعض عبیب باتیں یا تی جاتی ہیں ۔ اور گوال اس کی اکثریت ان کی طرف النفات نہیں کرتی ، اور نہ وہ ان کوکسی شار میں لاتی ہے بہتے کہ جہورعوام تو آخری نفوس نا قصہ والم میں لاتی ہیں راس سے علمائے تھے رہی اور خو دشا رئے علیہ الصلوہ والما

كى نظراورول سے رنیادہ إن لوكول كے احوال يرسولى سے خاتى وہ ان لوگوں می کے حالات ومقالمات کو زیادہ ترسامنے رکھتے ہیں ۔ اور ان كوزندگی میں جوعوارض اورجوا دیث میش آئے میں علمائے تنبیحوں او تنادع عليه الصلوة وإسسام بينترالني كى وضاحت فراست بن ال عبورعوام میں۔ سے اکثر تعدا در اصحاب میں کی ہوتی ہے۔ اور اصحاب بمین کے تھی کہت سے طبقے میں ، ہم اس میں ان میں سے تعقی كا ذكر لمؤن كي كسطور بربهال كرشه بين أاب جن كا ذكركيا جار إسيان يرووسرول كوقياس كياجا مكتابه يعن كاكهم بهال ذكرتيش كورسيعي دالف ) ان سي سع بهلاطبقروه سيد وسألقنن كامقلدا وران كي تمثال سبع- ان سالفتن من سبع ايك مقام فروست رسطني والول لعني مفردین کاگروه سب مفردین وه لوگ موستے بیں، جن کی نظرتام برعالم غیب کی طرف رمتی سے۔ اور حبب وہ ذکرا ذکارکرے میں توان سے دل من عالم غيب كي طرف ايك كتاوه اوروسع راه هل ما يي بورخا كيه اصحاب سين سي ايك طبقه إن مفردين كامقلدا وران كي تمثال سوتاب ال طبقے كى بير حالت ب كر تھى تھى ايسا اتفاق موتا ب كروا ذكار ك وقت الترتعاسك كي عام رحمت كي طفيل باأس كراز مده بندول من سيكسى كى كركت سندان اصحاب مين كومغروبن كى كيفيت ميسرا في سبند اوره کھوڑی وہرسکے بعداک سے پیکنفیست مفقو و موجاتی سیے ملکن ال لوكول سنداس كيفيت سكمفقود موسف كالعديد بهن الوثاكدان سكول

/larfat.com

یرایسے احال طاری موجائی، جو کہلی کیفیت سے متضاوموں۔ اصحاب بمین کی ایک جاعت صدیقین کی مقلدا ورتمثال موتی سے ا ورصدتقین وه نوگ من جودین کی اطاعت وفرما نبر داری ا وراس میں مدورجه ثنات وانتقال رتھنے کی وجہسے سیاسی مسلمانوں میں متاز ہوتے ہیں رصابقین کے اس وصعب کمال کوبول مجھنے جیسے کہ المار اعظے کا ایک پرتوان کے دلول میں جاگزیں سے ، اور اسی کی وجہ سعے اکن کو دين بين اس قدر تنبات اورانتقلال مالس سبع-الغرض اصحاب يمين یں سے جو توگ اِن صرفتین سے مقلد مہوستے ہیں ، وہ احکام دین کے معاطيے بيں برسے فرا نبردارمبوستے ہيں بيكن اگران سے اس فرما نبرداري كرحجان كونبظ يمحقيق وتكها حباست تومعلوم موكاكدان كى به فرما نبرداري دین دواسب برنبی سے اس کا ایک بیب توان کا ایا آیان ولقین ہے۔ اوران کی اس فرا نبرواری کا دوسراسیب بیہ ہے کہ یہ اوگ دینی اعال کواس حد تک سجاً لاتے ہیں کہ اخریس یہ اعال اُن کے کے بیے تطورایک عاوت کے بن جاتے ہیں۔ اورا ن اعال کی وجہ سح وه اپنی آپ کواپنے اسلاف کی را ہ پر طلتے ہوسے یا تے ہی جیانجہ بیرا و راس طرح کی ا در بھی باتیں ہیں ۔ جوان لوگوں میں احکام دین کی فرا نبرداری کا رحان بداکرتی ہی رہے تنک ان کی فرا نبرداری کے يه دو اسباب ايب سيهين بن - اوران دونومي ايك دوسر سے فرق یا یا جاتا ہے۔ لیکن علاً ان و دامیاب کالگ الگ موناکولی

نقصان بہیں دیتا۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک سبب ان لوگوں کے اس جومرد درج میں جو کیفیت بدیا کرتا ہے، وہ اس کیفیت سے جو دوسرے سب بینے بیدا ہوتی ہے مختلف نہیں ہوتی بکہ دوبذں کیفیات یا ہم بلی علی ہوتی ہیں ماوران میں کسی شم کا تفرقہ کرنا مکن بہیں ہوتا را لغرض صحاب میمین کی یہ جاعت جب اس و نیا ہے انتقال کرتے دوسری و نیا میں بھی ہے قوول کی یہ لوگ فرا نبر داری دین کی اس صفت کوجو اس و نیا میں انہوں نے ماس کی کھی اپنے اندر کوجود باتے ہیں ، اور اس سے وہ میں انہوں نے ہیں ۔

مذب أن مح ايان سي مغلوط موماتي سب رجانجد مذب اورايان كي بیخلوط کیفیت جوان سے اندرجاگزیں ہوتی ہے وہ اٹھیں اس امریہ الهارتی رمتی سید که وه محدون اور کافرون سے مناظرے کریں واور ان کے منامیب باطلہ کے قلع قمع میں کوشاں موں -اصحاب مين مي سي ايك جاعت "رائين في العلم" كي مقلدا ورأن كى متال موتى سيص، اورر أسخين في العلم" وه لوك من كه عالم عنيب سياك کے باطن میں فیض ورد کاسلر برابرجاری رمتاہد، آوراس کی مدوسے وہ كتاب الترا ورسنت رسول عليه الصلوة والسسلام كے معانی براس طرح أكابي حاصل كرستي الوياكه بردسي كي يحق سيكوني الفيس سعفالت کی خبرد سے رہاہیے۔اصحاب مین کا وہ طبقہ جوان رائین فی العلم کا مقلد ہوتا ہے، وہ مبتترکتاب وسنت کے علوم اورعلمار کے اقوال واخبار کی مفاظت میں انہاک رکھتا ہے۔ یے شک ایک مدتک ان لوگوں پرکتاب ومنت سے معانی کا وروازہ تھی کھلتا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کھے افعیں حال بهوتاب ، وهسب كانسب ان كے حرف دُاتى عور وفكرا ور اپنے حفظ وسطا كانتجد مواليه بسع والعرص حبب بدلوك ووسرى ونيابي يهجيم واوروهافي جوالترتعاسك كى طرف مسوب بن، وه اس كونيا بي ا ن لوگول كے دلول تمين محفوظ مهوسطك مهوست مبن حيا بخيراس كانتيمريه بهؤناسيه كدا ل علوم الهي كا لب لباب اكن كيم باطن مين ايك اجالي كيفيت كي شكل مين حاكزين موحاً ا بيه! وراس وربعيه واكن يررانحين في العلم كم مقام كاليك ورثع بي نقاب موتا بور

اصحاب ملين كى ايك جاعت عبا دمتطرين كى مقلدا وران كى تتال موتی سے اور عباد متطرین سے مرا و وہ لوگ میں عود رعبا دیت اور نورطات كاجن كا ذكر يم يهك كراست مين كثرت سع اوراك كرستي مي اوراس وج ست ان کوتام مسلما نول میں خاص طور پر امتیاز حاصل موتا سے بھی اب مین کی اس جاعب کی خصوصیت بیرسے کہ طہارت اورعبا دیت کی جو مختلف صورتی اور تکیس می اس جاعت کے بوگول کوان میں سے کسی ایک صورت اور ملل سے صرور میرکی والتی اور الفت ہوتی ہے ینا نیدهاوت باطارت کی اس خاص منال سے ذریعی می وہ است مقصود کوئی یاسیتین اوراس کی وجهسی طبعاً و داس یات کے عاوی بوجاتے ہیں کہ اس خاص شکل ہے عسال وہ عبادت اور طہارت کی دوسے می شكلول اورصورتول سے يے توجى برتيں مثلا ايسحص سے سے سے العجم كوناز فحرك سي ومنوكيا الى وقت وه بول وراز اوررم كسي فارع موحيكا تقااوراسكي ميرنيان خيالي ما إدركوني تتنولن كلمي نهمي جواس كي توجدين خلل انداز بوتى اس حالت بي يحص وضوسك وربعاسى عديك نورطهارت سے بہرہ ور بوجا تاہے۔ کو بیر تحص طارت اورعبادت کے دوسرے اعال بھی بجالاتا ہے الین جوکیفیست اسے وصوب عاصل موتی ہے، وہ لئی اور چیزسے میئرلہل آئی۔ اسی طرح ایک اور تھی ہے جس سفاسى موقعه بركوني خاص ذكروا وكاركيا ياكسى مخصوص ظريقے سے أس نے کوئی مناجات کی ۔ یا آس نے نا زوں میں سے کوئی نازیر تھی

farfat.com

اوراس سے اس کی توجہ کلیتہ سب جنروں سے بہٹ کرمبرف ای خا وكر، يا مناجات يا اس نازكي طرف بوكتي كربوسكتابها كد استخص سنے اس خاص ذکر، مناجات یا نازگی کسی بزرگ ست تعربیت شنی مهو-الغرش به بآت بویاس کے سیا وہ کوئی اور وجہ بیور سیر حال اس : ذكر، مناحات يا ناز كاس يربيه انتر مبواكه است اس بين نور عبا ديت كي كيفيت عاصل ہوگئ تھي تھي ايسا بھي ہوتا ہے كہ اس زندگي ہيں تو إصحاب مين كى اس جاءت كوصوم وصلوة سنة كوئى نور ميسرتهس مهوتاً-لکن ان کی وجهسے ان میں اس نورکو حاصل کرنے کی تھوڑی بہت ہندا صرور بیدا مهوجاتی سے راب بدلوگ جبب اس ونیا سے ووسری ونیا میں پہنچے اور وہاں ان کے نفوس نے عالم بخرد کی پوسوٹھی تو ان کے اندرصوم وصلوت کی وجہ سے اس دنیا میں نورعبا دت کو حاصل کرنے کی جو محفی است مدادیدام و کمی تقی، وه بهان دوسری دنیایی این کے کام آئی ۔ اور دنیا وی زنرگی میں الہوں نے جو تیم نخیۃ ریاصنت کی عمى، اس ميهال ان كو تقع بهيايا -، اس سے پہال ان تو تقع بہتایا ۔ اصحاب بین کا ایک گروہ ''اصحاب خلق حن'' کا مقلدا وران کی تمثال مواسعه اورخلق من والے وہ ہوگ ہوتے ہیں جوجو ومنحاوت الكيار وتواعنع ،عفو وبشاشت ، اورعامهٔ خلائق كى تعنع رسانی كى وجب سے انتیاز رکھتے ہیں۔ اصحاب ہین میں سے جوگروہ اِن اصحاب کین میں سے جوگروہ اِن اصحاب کی میں كى تمثال بهوتاسه، ان كى خصوصىيت بدسه كد وه جلى طور رزم مزاج

واقد موت بین اور نرمی کے اظهار میں الفیل کسی قسم کا باک کھی تہیں وا ينروه اليصے كامول كوحلوص نيت سيے سرائحام دينے المن - اوران مول كوكرت وقت ان كے بیش نظر عمومی اور كلی اصول بهوست میں اصحاب مین کی ایک جماعت زباق کی مقلدا وران کی تمثال موتی سے اورزباو کی خصوصیت یہ سے کہ وہ عالم عقی ومعاویس مدت یا و ليتن ركيت بن اوراس معالمه خاص ملى باقى تام مسلمانول بر معلى المياز موتا سيه و زبا و دنيا كى تام لذنول كوحقير محققة بين اوران کے زویک نہ ونیا والول کی کوئی اسمیت ہوتی ہے، اورنہ وہ ان کے طور طرایول ا وردمم ورو اچ کی تھے برواکرے ہیں۔ اور اس کی وجہ ير ب كرز اوكى روح ياأن كالرسر" عالم اعلى كار والمحاكل رميا سے اس سے وٹیا کی کوئی جنزان کی نظروں میں اللہ بھی التحالی کوئی جنزان کی نظروں میں اللہ بھی التحالی کوئی سے وہ لوگ جو ان زُبا وسے مقلد اور ان کی مثال ہوتے ہیں، ان میں زمر و تعبیر کے ساتھ ساتھ طرزمنانی کی کرھنگی اطبیعت کی سختی اوراس طرح کی اورباتیں جمع موتی میں مطالبی و اعال و انعال زیا د کرتے ہیں ، کہی تھوان لوگول سے کھی صا در موتا ہے۔ اصحاب يمن كے يلكے طبقے كے مخلف كروبول كا بال بهال خمبوار ا دسیه) اصحاب مین کاووسراطیفته و درسه حس سند اولیار البلا كى تبدت عامل كرينے كى كورشنى كى - اور كو د واپنے مزاج كے عن کی وجہ سے اکثر وس ہوسے کی نبایریا بوری ریاحترت نرکسکتے سکے

سبب سے اولیارالدگیاں نبت کوتو حاصل نکرسکا ۔لین اِس نبت سی افین مناسبت فروربیدا ہوگئ ۔اب اصحاب بین سے اس طبقے بیں سے ایک تو وہ لوگ ہیں ،جنہوں نے محض درود وصلوہ کے دریسہ اور ان پر اس اِ رگا ہے اُس اس وسرور کا فیضان موگیا یا وہ سی اورطرلتی سے اس فرات گرامی سے مورو عنایت ہوگئے ۔ اور ان ہی سے دورسراگروہ اُن لوگوں کا ہے ، جو لیفن قرول کی برابرزیارت کرتے اور ان پر فائس بریٹے رہے لیفن قرول کی برابرزیارت کرتے اور ان پر فائس بریٹے وہ اس بزرگ کی یا انہوں نے کسی بزرگ کے ام کا صدقہ ویتے دیے اس بزرگ کی اور ح سے مناسبت بیراکر لی ۔ بغیراس کے کہوہ نبیت اور سی کے اصول دفر وع سے کیا حقہ واقعت ہوتے ۔

اولیار الله کی نبدت سے منامبرت حالی کرنے والے ایجا بین بی سے تعیر افر قد ان لوگوں کا ہے جو ایسے انتخال اور اس قیم کی توجہات میں لگ گئے ، جن سے کرنبدت یا دواشت پیا ہوتی ہے ۔ خیائجہان افتخال اور توجہات سے کمن میں ہی ان کواطینان خاطر نفسیب ہو گیا ، گویہ لوگ الله کی نبدت یا دواشت کی اصل حقیقت سے آتنا نہیں موسے جو تھا فرقد ان لوگوں کا ہے موٹ کو نسبت یا دواشت کر کھنے وا بول کی عبست نفسیب ہوئی یا و میں موٹ کی موست نفسیب ہوئی یا و میں موٹ کی موست نفسیب ہوئی یا و میں موٹ کی موست نفسیب ہوئی یا و موٹ کی موست نفسیب ہوئی یا در موٹ کی موست نفسیب ہوئی یا در موٹ کی موست نفسیب ہوئی اور موٹ کی موست کی موست

ين سيكسي أيك سه يا القر كي محبوب ميزون مين سيكسي نشيم ثلاقران مجيد سے یا کعبہ عظمہ سے عنق سے جنائے وہ رسے متوق سے قراران علم کی تلاو سے كرشفهن اوركعبه ظلمه كي تعظيم اوراس سك طواف مين برااينام كرنت بن يطريه بوتاب كداس كروه والول كوا ولسيار افترس سي ولى سي خالص محبت بوتى سبع-اوروه ال محبت من فنا في الشح "موحات مل جاجا اسی گروه میں سے وہ لوگ کھی میں جنہوں نے نبدت توصد کے مصول کا قصدكيا اوركووه السبب كي حقيقت كونهس منى سكے ليكن الهول ت اسيه فكركى سلامتي اورابيه اعتقاد كي صحبت يريسنة بوست علم توحيد كوكرت ين لاسته كي ايك حربك كوستسس صروركي -(جے) اصحاب مین کا تیسراطبقہ آن ہوگول کا سے ، جوجود اسے ارادے یا قصدسے تورا وسلوک اختیار نہیں کرتے ۔ ملکرایک وقت الن پرالیا آتا ہے كدان كى طبيعت بل ايك ريحان يداموجا ناست بوان كوخوداي راه يردال ديباب مثلا اكتص ملاان سد اوركووه اسلام كمام اركان بالآماسي للكن اسلام الما المساح أسك الحسان كي جومنزل المع المحص كي توج اس کی طرف بالکل مہیں جاتی ، اور مسلمان مونے کے باوجود اور اسلام کے تام ارکان او اکریے ہوسے اس کی طبیعت میں تحتی رہی ہے۔ اس وران یں وہ ایک شخت ما دیتے سے وومار مونا سے مثلاً وہ کی عربی عرق ميں مبلا موجا باب اور اس مرض سے دونوں میں رفتہ رفتہ میر موتا ہے کہ اس عص برطارسائل کا ایک دروازه طل جانا سے یا خود اس کے اندر

ملارسافل کی بیرانسستعداد میدام دجاتی سے مینانچہ وہ بیاری کی حالت بين عبيب عبيب واقعات ديجيا سے - اور سي ديبالهي مواسه كر آيك متعص فقروفاقه، ذلت وبالامي يا اولاد وعزيز دا قارب كے سيرمات كا نشانه نباء اورگوشروع مشروع میں وہ بہت رویا بیٹیا، اوربڑی آہ وزار کی لیکن جبب اس نے دیجھاکہ اس سے تجھ صال نہیں مونا توسیعے دل سے وه الترتعاب كي طرف متوحيه موكيا راوراس كي جناب مين اس في طري جزي كى ال كالتحص كے دل من دنيا اور دنيا والوبي سنے في الحيله نفرت بيدا ہو كئي۔ (د) اصحاب ممين كا چوته اطبقه ان لوگول كا سه كمي قطري كمزوري كى وجهرسيد أن كے لطالف مَدكانہ بعنی اُن كے تطیفہ قلب ، تطیفہ عقل اورتطيفه طبع بن ايس مي حبسي كهم امني اورمناسبت بوني جاسيتے بنهي ہوتی ۔ جیانجیراک کی کیفیت میں ہوتی ہے کہ ان کا ایک تطبیفہ توترقی کر کیے اليف كمال كو جالاتي إسه، درا ل حالا بكران كا دوسر تطيفه الميه إي ال عال بى بررمتا سبع ملكه تعض ا وقات تواليا هي مو ما سبع كدا يك سخص میں ایک تطبیعنہ اپنے درم کمال میں سے۔ اور اس سے ساتھ اس تھوں میں اس تطیفے کے بالک نماذ و تعین مزموم جیزس یا فی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک متخص میں تفوی وعفت توموج دیا سی کی تقل میں کونی آئی ، سبع، یا ایک اومی سبعی سبعه نامدا تعانیط سبع محبت نوسید امکن شهوانی عمال ا وراک سیمنعلقات سے وہ بازنہیں رہ سکتا دیا تھے" شاریہ، شرائے متعابی جو حدمت مروی سب اس میں اس قنبی کیفیت کی طرف امنا یہ کیا گیا ۔۔۔

رسول افترسلی اسرعلیه وسلم شارب غمر کا ذکرکرسنے موسے فرانے کی الأترى المرحب الشرور سول " تعنى أس ك ول من تو فيرا اور رسول كى محبت موجود سبے ليكن اس كالفس طبيعت كى كمزورى يامزاج كى نادرتى کی و صهب افعال برسے با زنہیں رہ سکتا ہ اصحائیہ بین سے اسی طبقی کو تعنی توک ایسے تھی موسے ہی کہ ان ين ايك مي تطبيقير كي سأك وقت مناسب اورنامناسب وونوستين جمع مبوطاتی من بیان با اس کولول کہدیسے کہ ان کی عقل ایک جبر میں توموز موتی سے ملکن و وسری کے خور اس کامطلق کوفی اثر میں بڑتا - مثلاً ایک تتخص مومن سب لوروه ایمان کی تصدلی کرنے والا اور توبیر کروار تھی ہے لیکن وارهی برهائے اور موقعیس کلوانے میں ای ایان کا اس برکوتی از مہیں موما ارساس كالمدب ايك توييموسكاسيك وه شروع بى سع والرهى كولي اورموعيس رهائے كاخورس وراس معلى كے متعلق اس كاسالى وعيرين ما ی اجواسے اس کے ارتکاریاسے مازر کھ سکے یا بیر موا موکد اس کے وال میں اسی وعیرسے بارسے میں کوئی شک وشیریا تی ندر با موراور سے کی مکن ک كراس ك زويك فراكاكوتي مقبول نيره ايساكزر ديكامورواس سك خیال من طوار می مکورتا اور محصل طرها تا تقا ۱ وز اس نے اس سے پیمجھ لیا ہو كه يرفعل انتا برانبس، الغرض اس سليليس يد عيد مثاليس ورب كي جاتي ان النی برآب دوسرے معاملات کو قیاس کرسکتے ای فقد مختصر التحاب مين كي بست مي مين اوريينام كي مام لوك

نفس کی کجی اورطبیت کی نادرشی سے امون مرد چکے ہوتے ہیں یا وران برای کے حرک نجی اورطبیت کی ارتبی سے امون مرد وہ مرکز وہ حرک نجات یا نے کی استفراد بھی موجود موتی ہے۔ ان صحاب بمین میں مرکز وہ اپنی خاص نبیت رکھتا ہے اوران میں مرتبیت کی ایک توصورت وہ ہوتی ہی۔ جسے کمل ترین صورت کہنا چاہئے۔ اوراسی کی ایک دوسری اولی صورت بھی مرتبی ہے۔

اہل انٹریس سے جوبزرگ کسی نسبت کا ملہ کے مالک ہوسے ہیں ، اُن کو اس نبست كاقطىب كها جا تاسه است اكر سم بهال ان قطبول سے احوال و " تا ربان كرين كليس، توبيرايب طرى طويل مجمت موكى اس سيّے في اكال سم ال طرف تنهي أت و الل الله في إن تسبيق الكويش عارف قرأ ن مجيد كي آیاست سکے ناموں برمعنون کرتے ہیں · مثلاً جو آیت کسی نسبست پر دلالت کرتی سے بیارت اس نبعت کو اس آیت کی طرف کی طرف منسوب کر دسیتے ہیں اود لهراس شبهت كي قطب كواس آيت سيه موسوم كردياجا ما بي بنيح اكبري الدين بن عربی نے اپنی کتاب فتوحات میں ہیں ہیراہ بان اضلارکیا ہوئیکن یہ تسامح کی زبا ن سیم دینی ابول نے بغرض ہولت ان امود کو بیان کریتے سے بیاخ پرطریقہ لینہ فراياسيه ورسي كميمي الناسيول مين سيم مرست كواس بني سيطي معنون كرديا جاتا م عبى داست ماس سبت كاحكام وأمارزيا ده ظامر بوك ينانيه ال نبت كيقطب كواس منى كى طوف منسوب كرديا جا تابيع بيين يا ورسع كديد طرزبا ن هي ارقبيل تسامح بهم بهرجال ولكل وتجعته هوموليها يستخص كى ابني ابني لينداور ہرایک کاکوئی نہوئی وُٹے میڈنا ہے۔

ر الماري الماري

فقر کو بنایگیا ہے کہ کراات اور خوارق جن کو کہ عام طور پر خلاف عادت امور سمجھا جا آہے ، خود اپنی خگر اور آپنی حدود میں باکل مطابق عادت ہوتے ہیں۔
ان کرامات اور خوارق کے مطابق عادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ ان ان کا نقس اطقہ اپنی فطری خصوصیات کی طرف سے یہ ایک طرف سے ہوئے کہ ان مقابل میں منازل سلوک طے کرتے آگ ہونے پر مہنے تاہد ہوں کے بعد جب منازل سلوک طے کرتے آگ ہونے پر مہنے تاہد ہوں کے معاصف موجوباتے ہیں، قوا بن مار مار تاہد ہوں کہ دو دعا کرتے آگ ہونے مار ایس کے سامنے منازل سلوک طے کرتے آگ ہونے کی مقرد کر دو دستور کی الال دی وعیت موتی ہے جس طرح ہم عالم آفاق سے مقرد کر دو دستور کی الال دی وعیت موتی ہے جس طرح ہم عالم آفاق سے میں اس کو رسر کا دو کہ تھا آپاک سے تعربر کا افرائل ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ کا داراس ہے تو سرکا افرائل ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہے تو سرکا افرائل ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کو دریا تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات اللہ تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات کو در سے دراس کو دریا تعرب کو دریا تعرب کا دراس ہوجا ہے گا ، یا آیات کو در سے دراس کا دراس ہوجا ہوگا ، علی مؤا الفیا آئی کہ کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تھا کہ نوا الفیا آئی کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تھا کہ کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تھا کہ کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تعرب کو دریا تھا کہ کو دریا تعرب کو دریا تو تعرب کو دریا تو تعرب کو دریا تعرب ک

Marfat.com

اس طرح کا گنات کے دوسرے معالمات ہیں ہی استرکا قانون جاری دساری اس طرح کا گنات کے دوسرے معالمات ہیں ہی استرکا قانون جاری دساری اورخوارق مطابق عادت ہی ہوتے ہیں تو کھران کوس بنا دہر خوارق اورخوات عادت کھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر چیزوں کو اپنے سامنے استے دائ سے عادت کھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر چیزوں کو اپنے سامنے استے دائ سے طرح ہوتے دیں اس منا ہرات سے طرح ہوتے دیں ہوتے ہیں رجائجہ اس نا دیران خوارق کہا جا تا ہے۔ اس نا دیران خوارق کہا جا تا ہے۔ اس نا دیران خوارق کہا جا تا ہے۔

اس سلیدی مجھے تبایا گیاہے کہ یہ جو خوارق عادت واقعات روناہو ہیں، ان ہی سے ہرنوع کے سئے ایک نہ ایک ریاضت مقرر ہے بینائی جسب کوئی شخص یہ ریاف ت کر اہے تواس ریاضت کی نوع کے خرق عادت واقعا اس سے ظام رہونے گئے ہیں خوارق کی جوریافسیس ہیں، اُک کا ایک حصہ تو وجدان کے ذریعہ علوم ہوسکتا ہے! ور ایک حصہ انسان فراست کی مرد سے جان سکتا ہے ۔ اور نیز ہمحاب کرایات کی عیست ہیں نیٹھنے ، اور اُن سے جو خوارق طام رہوتے ہیں، اُن کے آتا روقر این میں غور و خوص کرنے سے بی ان یافتو کا ہر ہوتے ہیں، اُن کے آتا روقر این میں غور و خوص کرنے سے بی ان یافتو کا ہر ہوتے ہیں، اُن کے آتا روقر این میں غور و خوص کرنے سے بی ان یافتو

آدمی جاگ را سبے اور کیا را کی واقعہاں سے باعظ صورت برموما آای اور هرفوراً بى يصورت ساسف سے غارب جى موجاتى سے داور جى يول موتا ہے که وه نیداوربداری کے درمیانی لمحات میں انے واسے واقعہ کی میل دیجا ہے اور سی ایسام واسی کراک فوت متوم مرو نے واسے ما دیے کی ایک تھور تا می سنے اس وی تصویر کی نہ کوئی خاص مل موتی سے ، اور نہ کوئی مخصوص ریک اس كى مثال يول محصة عيد كركونى تحص اليد دمن مل قوت متومم كى مروست محيت یا نفرت کی ایک تھور بنانے علاوہ ازین منتقبل سے واقعات کے مانے کاایک وربعيه يهى سبع كداومى بالمرسع لجنف كي أواد منتاسيد اوراس كي وصبعه المر اليواسك واقعات كي خربوماتي سبع ر الغرس يداوراس المال ك دوسرك واقعات كروعا موسف كي صورت موتى سبے كردنيا بى عرصاد تر رونا مونيوالا موتا ہے، وہ يلے طار اعلى مىشكل مزاسه إوروا ل سي هي الارساقل ك وشد اس مونيواك واقعاكا علم ما منال كرسيت بال و اليرسخص سع في كانفن ناطقة كسى فركس سعال عالم اوراس عالم كبهمي تقاضول سع لمندموكرايك موقعدير ملاراعل كياط متوصر بوكيا اس كى مثال اليى سع جيد كدايك الميذكار مع يهد زين كاطرف مورا ورهراس كوهيركراس كارخ أسمان كي طوث كر ديا جاست رجب كوتى محص اس طرح ملا داسطنے کی طرف متوظر ہوگیا تو اس کے نعن ناطعہ پر مونے واسے مارے كالكثاف والما من الكثان الكثان كالكثاف كالمتان كالمتان الكالم اس فاص ماوتے کے ساتھ اس تھی کی طبیعت کواور وادت کرنا وہ منا

بنو بات بدسه كرجرب ككسطيست كواس فاص حا دستے ستے مناسيت ن موگی محن نہیں کہ اس کا علم اس تحف کو صاصل موسیے کیو کہ قدرت کا دخانے میں کسی چیز کوکسی سبب اور وصبہ کے تغیرد وسری چیز ریز جیح نہیں دی جاتی ۔ كسي خاص ما دستے سے ایک تحق کی طبعی منابست سے تھی کئی اسباب مو سكتے ہيں ايك يدكه اس عفل كي طبيعت كوخود إس ما ديك كاعلم مال كريے كا أست شاق موراب بيانتياق فواقعني سويا ظام اور برطاطور برجيسة قرتي طو يرايك فاقدزوه فحص أسودكي وكتائش كامتناق موتاسه بحواش يك ومنهب اس استستیاق کی صورت الععل موجودندهی ایم و در درسرسه ایستحص پیرکسی ما دیشے سطیعی منامبیت فرتتوں کی طرف سیے بھی پیدا کی جاتی ہے ۔ مثلاً الله تعاسط سي كومصيب سي نجات دينا جا متاسه عيان قبيل كي كوني اور بات سے جس کا تدمیرالهی تقاصه کررس سے ۱۰ ب یوں موتا ہے کہ فرستے خواه تخواه ايك مخفس كويه أت تحفا دستيم من - اوراس طرح السخفس كالبعيث كواس مناسب بدا مروماتی ب ر

تیسرے یہ کہ ہونے والے ما دشے ہیں کوئی اسی خصوصیت ہے جب سے استخص کی طبیعت ہیں فطری مناسبت موجو دہے ۔ مثال کے طور پرایک خص کواس دنیا ہیں جو عمومی اور کی تدبیریں کام کر دہی ہیں اُن سے مناسبت ہوجو اُن کے اس دوات کا علی عطا ہوتا ہے ۔ اور دوسرے کوجزوی واقعات وحالت عنائی اس کو اِن کا علی عطا ہوتا ہے ۔ اور دوسرے کوجزوی واقعات وحالت سے فطری لگا وُہے ۔ جنائی وہ وہ اُن کو جان لیتا ہے ۔ اسی پر اب اس قیم کے وہ قعات کو تیاس کرنے ہیں ۔ اور کم جی ستقبل سے کسی واقع سے انکشا ف

YM

لى يهورت عي أولى الم كرموسة والدوافعة كمعلق حظيرة القارل مرحي فيصله موجكا بوتاسب اور خطرة القدس كراس فيصله كاارتام تقول انباني میں سرایت کرما آہے، ابینہ آسی طرح مرج افتائے طلوع ہوتے ہی آس کی معاعلى مرطرف كيبل ماتى بن اب ايك تحص سے دہمرت كے تفاقتوں ك أزاد مرويكامي اوراس كي متم تصيرت واسع تولا محاله اس محص رخطرة القدل كے اس فیصلے کا اکتاف موجائے گا۔ لین مصورتیں زیادہ ترسے بڑسے وا فعات ماسين أتى بن اورال كتفت كوان رست واقعات بي مين مسيني نتبي واقعا کاعلم سف کے وربعہ سوا سے۔ كسى خاص ما دية سيرا يكتفس كي طبعى مناسبت سي يحيرا سياب توبيرين جن كا وربان موار اور المن من ووسرى است بهر سه كدسي وا فعركا فاح صورت اوركيفيت مي رونامونا تحقني اسباب كالمي نتحد موتاسيه اورب محقی اسبات بالل اسی طرح کے موسے میں جس طرح کے است باب کا اور ذکر موديا سه بعن متقبل سكركسي واقعه كاخاص صورت الدركيفيت بين منكشف موبا یا توان محفس کی این طبیعیت سے تقاضه کا اثر موتا ہے ، یا ملا کہ کی طرف سے اس تحص کے ول میں اس واستعے کے ساتھ مناسبت پیداکردی جاتی ہے ، یا جود اس دا نعه کابرتنا صنه سواسه که وه ابل تحص رفط ی طور دمنکشف ابوجاست. علاوه ا زیر کسی خاص موقعه بر ایستحف کا طبیعت کے بھی افزات سے اردا و موناهي ان محفي اسالب مي واقل سب اس قم کے وارق سے اکتباب کاظریفہ یہدی کرایک تحص جب نیست

بے نانی سے ایک مرکا بہرہ یا ب موطا گا ہے ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سمب كوبهترين حالت ميرهمي يأنابي لعني نذوه لهوكا مبوئاسي ندحدسه زياده سير مذوه سكرمند مواسع إورندات إدهرا وهرا وهركي تتولي موتى ب إورده باك وصاف موام وركنامون كانتك اس كى طبيعت يريط هانهي موا الغرض ليخص اس حالت ميس حب حظيرة القدس يا ملائكه عظام كي طرف این یوری تمت سے توجہ کرتاہے! وراس دوران میں اس سے دل میں بھی بھی بہونے واسے واقعہ کومعلوم کرنے کا خیال بھی گزرتا ہے تو دیریا سوہراک متحص بيرة واقعه صرورت كشف موجايا سه -خوارق شے اسباب میں سے ایک بسیسے ملاق کا کہیں ایک ہی قوت والا كاحارى دسارى موناسي اس احال كيفصيل بيرسي كه مارسي نزوك ب الكب سأمته فيقت سيركه عالم علوى اورسفلى وونول كرمثل ايكسخف كيمي استحص اكبركيفس كويم تفن كليه كيتي بسء أوراس كي حبديا عبم كوجو كرعبات بيع عرش اورياً في سع بعبديل كانام ديا گياست را ب صورت بيرسك راس . جسير كل سكة تمام احوال واعراض مين صرف ايك تدمير كام كررسي سهده بعبنه اسى طرح مس طرح كرنبات وحيوان مين نشو ونماا ورغذا كاليك نظام بريضائجه نبات وحيوان كي كسى فرويس حبب اس كا ايك عضوتركت كرتاب توهزورى مواسي كراش سهاس كا دورس اعفى طركت كريد . اسب حبب اُمِرِين صُعادر موا - اور تدبير الهي كسلسله كي طرح يرى تو اس ترببرالهی کے بڑے بڑے امورلصفت فوا رہ ملاء اعلے اور ملا رسافلیں

جوش زن موسف لواس سعا وات انبالات محوالات اور فاص وريا وري انسان ين جو تدبيرس برسر كاربين وان بين ايك طرح كي وحدث بداوي وال بمن بن بونا برب كرا يك قوت قواس عالم اسفل سع اوير كي طوف كوجالى سے اور صطرة القاس سے ماکری ماقی سید اوروہاں ایک طرح کا تعرف کرنی سيه ما ورايك قوت عظرة القدس سي تيك ال عالم المفل مين زول كرتى سي اوراس عالم من اور ضاص طور را فراو انسانی من مور موتی سے منانجراس کی وجهست تام نفوس اس كارشارسك برهيت سك لن مجود موجات ب اس سلسله مي مهين كهين بيكان ندكر رسي كرس مقام كويم حظرة القدل كه رسيس شايروه ني آدم سيكي مسافت ووربوكا باود الل ونياسي لهي سی بمندی بربانسی اورطرف واقعه موکاربات بربهی سے بکر درال حقیقت بر ميع كم خطرة القرس اورسي أوم بين اكرفن ولفا وت سه وهرف مرتبه ومكاينت كاسب بعدوما فتكالهين اور خطرة القرس كى بمست وبى نبيت سيدر روح توسیم سے موتی سے ۔ بحرجال اندرتن وتن حال نديره جنائيهى وصهب كداس زمين مي سنت واست جب طلسات اوراس فتم كي او ندبيرون مسكام سينترس ياكسي نركسي طرح وه اين يمتول كوخطرة القدس كا يهجا ديميس مثلا حبب بوك بارش كيان كازامستهايل معاسك

بين بالحجين مقام ع فات بين رحمت كي دعا ما نكته بين تولفني طوريريد

چيزى لطام عالم مين موتر موتى مي

Marfat.com

ایی قبیل سے ہمست اور توجہ کا قائم کرنا تھی ہے اوراس کی تفصیل یول ہر كرايك محص برجورا قوى العزم سبعه اوراس كي صلبت ميس تصرف كي قوت والعب كى كى اس كے بعداس تے محنت اور ریاصنت کے دریعہ اس قوت تصرف سے اور کھی مناسبت پیراکرلی سے ، اب بیمفس ایک کام کی طرف متوجه سوتا مه اللهمن مي جوع م و ادا ده كراسي ، تو اس كا يهع م وارا ده حظيرة القدسس كالماجا بنيخيا سبجا وروبال كسى نركسي طرح ابني تاثيرا والتاسب يينكير خطیرہ القدس کی یہ تا نثیر اس تحص کی ہمت اور نیز اس تخص سے بیش نظر کا م نے جیسے اساب وحالات موستے ہیں، ان کے مطابق عالم اسفل میں طبور ندر موتی ہے۔ اب سوال به ببدا مونا ہے کہ عالم اسفل کی قریب حظیرہ القدس میں کہیے تفرن كرتى ببري ان قونول كاسكاس تفرف كى مثال يون سيحفي حيساكه خيال بهارسب اندرتصرف كرتاسي ليني كيك تؤخيال قواست مدركه كي وربيد بهارسه إندرمعض وجودين تاسه اورهراس سيه بهارسه اندرع واداوه بيدام واسه ادراس طرح خيال من متا تركرتاسه. يا غالم اسفل كي إن توتوں سے تھرف کی مثال توت منوب کی سے ، کہ وہ ہا رسے دل اور حواس کوشی اعال کی طرف ماکل کردیتی سبے ۱۰ و دا ان سے بھارسے شہوا تی عذبات كي سين موجاتي كي عظيرة العدس مين عالم اسفل كے ان انزات بی کانیجهسی کم الم کمرمن اوروه روس جرا بینے ممول سے الگ موکر دورسے عالم میں بہتے ملی ہوتی ہیں مختلف تسکلوں میں انسابوں سے سئے ظهور مذرموني ش ال احال کی قصیل ہے سے کہ ما کر مین اور سے روی اس عالم میں فہور يدر بروف كيك كوى دكوى شكل اختيار كركى محتاج بوتى بن جنا محدير كوشل ورعت الينا ككي في المال المورث يرتفوركن من اوران كاليفوراس وت كالمات سے وحظرہ العرب و دلیت کی ی عالم مثال کے وروازول کا ایک روازہ کو لول دتارى ورائى وجهروان كے ال تصور مل برى بركت بدا بوجاتى سے الدارال بسأاوقات ايساموتاسيحكه لمانكرجن اورير وصبي ايك خاص صورت مي روناموني بني ماوراس صورت كي منست اوركيفيت مام لوكول كي حس منترک کومنا ترکردتی سنے. اور اس طرح یہ بوگ اس صورت کا اور اک الغرض ملائكم بمن اوران روول كى صور تمل أفاق كے اوراكات بیں اس طرح ایالفیل جاتی ہیں، جس طرح کدان سکے دلول ہیں زنتول سکے الهامات مرايت وارشا واورشاطين كوسوس اوررشان كن خيالات جاكزي موجات بن ورانسانول كي حس مشترك مين فائكر من اور ان ر دون کی نشکل پزری کی شال النبی به صبیع کریم ایک حکتی تونی جنگاری كوسك كركهايس توسمي أك كالك والره نطاق البيك وأوري وعبسيك إنسان كولما ككرمن اوران روخول كى صورتول پي سيرلتى صورت كاادرا حدکمال میں صرف اسی وقت موتا ہے بہت کہ وہ گرد ومیں کے علالق اور ان کے اثرات سے کمیسر مقطع مہوجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ مرحص کے سلفے ان صور تول کے اوراک کی کھی ایک سی کیفست مہنی ہوتی بلامر مو

انى استى او كى مطابق مى ان صورتول كزائيه ساسف ظهور بيرا و تحقيا سے -جنانجه اكترابيا موتاب يمكرايك سي محلس مي تعفي افراد ان صورتول مي سيم لسى صورت كو د كيورس بوت مي - اورلعض ايسے بوت مي ، جن كو تحونطر هین ار داموا اورنبرلعص اس صورت کوایک رنگ میں ویکھتے ہیں ۔اور تعض کودوسرے رنگ میں لیم صورت نظرا فی سے۔ اس من میں بیااوقات ایسائھی موتا ہے کہ ان جیزوں کی صورتمیں مول یا تی اگ اور خاک کے بیرجو حارعنا صربیں -اک میں سے عفراول میں تقتن موجاتی ہیں راس عضرا ول کی خاصبت سے سے کہ وہ چاروں عناصر میں مشترک ہوتا ہے اور نیزر دھانیت میں اس کی تا تیرقوی تر ہوتی ہے۔ خانچەعنصرادل كى دوئىرسەعناصرىكے ساتھ دىپى ئىبىت موتى سے ، جو تبدت ان غناصر کی جا وات ، نبازات اورحیوانات کے عالموں سے ہی ۔ اورخلار کامحال مونا ورسیت کے برتن کا خاص حالت میں توٹ جا نا حقیقت میں عنصرا ول ہی کی خصوصیت کا اثر مونا ہے۔ مثیا مین بعنی ارمطو کے بیرووُل نے اسی عَنصرا ول کومپولا کے عندی کا نام ویا سہے۔ انغرض لما نکر بھن ا وران رودوں کی صورتیں جسب اس عیفر پیشنگس انغرض لما نکر بھن ا وران رودوں کی صورتیں جسب اس عیفر پیشنگس ہوتی ہیں تواس سے بدریوں موتا ہے کافنوس مقدسہیں سے ایک سخص جو مبداسك اول كي جوارح مين سے ايك جارحد مواب اين تربيرالي جن د ربعوں سے اس کا نیات میں تصر<u>ب کرتی ہے ، مینخص</u> ان دربعوں میں سے ایک وربعین مباتا ہے۔ جنا نخیر بیٹھس پوری مہنٹ سنے ما نکہ دحن و

ان روول پاسے کی ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت كالفتوركرتاسي التحص كماس تمت وتوم كانتح ينكانا سعار تربراتال ادر طرقه الغرس سے بے نہایت و میں اس موقعہ پر زول دیا تی ہی اور ال في وجهست ايك صورت الموريزير موتى سعد الكن يصورت عناصر كى تاينركا يجهلن بوتى ال صورت كى ابك مثال تووه اك سه وطور میں حضرت موسی سے متاہرہ کی تھی ما قدر اس کی دوسری متال وہ واقعہ سنع جوسي علم مي مضرت جرنال كالمخضرت على القرعليه والمسك باس أنه كامروى سبع احب مين كما حيد سنع حضرت جبرتيل سع اسلام المان اور احسان يسكم معلق سوالات كشك كلع أس طرح كاوا قعرتون أذوا درسي نجى موتاسى البترصرت موسى في الطوريرواك ديمي مي الل صم ك واقعات كترت سعمعهن وجوديل استعرست الل خوارق وكرامات كالسلهم سيراساسي الموراور مقرمات بليجن كاكداويربيان مواسينانيراس من مي صوفيار سيدان عمل واقعات و روعا بوست بي كران بن سي كسى سن عالم تربير وقل مي كوى لفرف اوا يايى توجهسكسى تنهكاركوتوب كي طرف مالل كرديا بالهون في كلول مع كرليا بالسي تحص سك ذمن من كري بوسط واسك واقعد كاعلم القاكرويا، بإاول الم كى سيتول من شه كونى نبست سى خص سك دل بن بيدار دى ، يا سارى باي دوركردى ياس طرحى كونى اورجيزان كى برولت ظورس كى الغرف معوفيارك الاستماك واقعات وارق كالناساى اموراور فرمات

ہی کی شاخیں اور فروع ہوتے ہیں۔ ، خوارق اوركرا مات كے است باب میں سے ایک سب برکت كافیفان بمحى يبيع اوربركيت كي حقيقت بير بسي كه طار اعليّا ور ملارسافل ايك شخص یراین رحمت کی نظریں فرالتے ہیں اور استحص کے حق میں وعامی کرتے ہمیں بینانجیران کی کظر رحمت اور دعا وُل کا اثریہ ہوتاہے کہ ملاراعلے اور ملا رسا فل میں سے ایک قویت اس تحص سے جاکر متصل مہوجاتی ہے ، اور اس كا اصاطر كولىتى سے واورائ على سے وجود ميں كھل مل جاتى ہو ما الفظ اور الدرسافل کے اس فیصال کی وجہ سے اس تھس سے سلے طبعی اساب میں تسط موتا سبع العبى إن اسباب من اس كيه ين خلاف معمول قوت واستعلاد ببدا مروجاتی سے ۔ جنانجیراس مالت میں اس تصویب الیسے الیسے ایسے نفع مزیرکام اورا تارخیرظام رموست به به کون کی کمبی نظیرتهای ال سکتی ۔ بجتن ملارات كا ور ملارما فل سهراس فيضاًن يركت كي مثال بيه بي كه عام طورير ديكيفنے بيرة يا سے كه انسان كى طبيعت كاتفاصته سے كہ حبب وہ كسى مرض کے وقع کرنے میں متنول ہویا وہ ندامت اورخوت میں متبلا ہو، اسيدتسي بات يرغيرت آتئي موتواس حالت بين است يموك كا باللاحما تہیں رمنا و وجب کک اس کی بیرحالت رہتی ہے ، اس کے اجرنے برن كى لىل كافعل كفي ركب حايا سبه بيكن اس حالت بين بھوك، كا يدعدم احساس إ دراجرات بران كالحليل نهونا اك فاص حبريك موتاب عاميهورت يبهي كبعب ملاراعلى اور ملارسافل سعاس ومتحص ربركت كافيضان موا

ہے۔ اور اس مص می اور اس رکت میں بوری م آئی ہومانی ہے آوا لا متجديه بوتام الم يحصن من كوك كعدم احساس كي التعداد اوراور بدن کی کلیل نورے کی قوت کیلے سے بدت زیادہ راه مالی ہے۔ جا اس مالت بن وه ایک عرصه تک نفیر کھاسے ڈنره ره سکاسے راور اس اس سے مم کوکوئی ضروبیس بہتے ا۔ لعض د فعه ماراعك اور مارسانل كى ركون ك نول ك كساء الهى يس سهمدة وس اور سوح كاذكراك ذراعين ما تاسع اور مي بزرك كي توجري ايك تكلس كوان ركون كاحاس نادي سه داس احال تقعيل بيسهكدانسان حب عالت انساطيس موتاسه تواس كي طبعت قدرتی طوریرس استعداد بداموهای سبے که وه پیلے سے زیادہ کام کرسکا ا زيا ده عرصة كب بيرارره سكتاسين بينانجراس مالت أسساط مين زيا کام کرنے اور زا وہ وہرتک جائے کی وجہسے اس کی محت پرکوئی کرا نہیں پڑتا ۔لیکن اس کی بھی ایک صرموتی ہے۔ لیی تخص حرب انقیاص مالت نبس مواسه تواس من يلك كمقابل بين تصف اورتهاني قورا على هي بهن ربني رفيا كيراروه اس حالت بين ايي طبيعت يرزروسي ريا زياده كام كرتا اورزيا وه عرصه تك حاكما ي تواس سے الكي محت را انزالا ہے الغرض ایک محص رجب ملی رکنوں کا فیضان موتانی اور اس محصومی اوران مين كي طالقت وراوري مم انكي موجاتي سے توجالت انساط كالبرل إدوال مين زياده كام كريي اوركيا ده عرصة تك حاكنة رسنة كي استعداد بيدا موحاتي سهرا

406

، علاوه ازیں فطرت ایسانی کا یہ ایک سلمہ اصول سے کہ ا نسانوں میں سے

ودكى موسع من ان كاومن يا توامترلال عقلى ك وربعه ايك چيرسي ومرى بنركا وداك كرلتياس ياده جوكمه ايك جيز كي بعدلاز ما دوسري جزكو موت دليفته ستين ال سنے وہ عادياً ايك بيزسے دوسرى جيزكومجھ ليتے ہيں راوريا وہ ايك تقري طامري تمكل وصورت سيع أس كے باطنی اخلاق كايتر نگاتے ہن يا جو عمر می خص کے دل میں خیالات و حطرات استے ہیں ، و ہ آن کا اندازہ اس سخص ہے چہرے کی خاص بئیت اور اس کی آنکہوں کی کیفیت، اور اس طرح کے دوستے ثاروقرائن سے جان بیتے ہیں۔ لکین ایک شخص خواہ وہ کتنا بھی وکی کیوں زہو وال چیزوال کواس طرح کے اٹارو قرائن سے صرف ایک عدیک ہی معلوم سكتاسير اب موتا يرسي كراس و كي خص يرحبب الأبراسط اود ملا برسافل كي لتول كالزول موما سه اور بيركات أس كفس كا ماطركستي بس تواك ، ومبسه الصحص كي ذكاوت بهت بطره ماتي ہے -جنائجراس مالت بير سس فراست وانقال ومن كي عبيب عجيب واقعات ظهور مزير موتے ب راوراسی کانتیجه بین مواسه که اس محص می اسراف اور کشف کی لغض متعدادين سيلاموها في مين - اوروه ان كے دريد دريروں كے ولى اسرار للم كرمكا سبے ـ مخوارق وكرامات محمن مي فيضان بركات كي ايك اورشكل هي بوني سية وراس كي تفقيل بير سي كرونيامين عينے بھي انسان ميں ، ان ميں سيے ہرا يک دى ملوفى اعتقاد مروركا سعد موتا به سيدراس اعتقادى برخس ا اندرایک صورت مضم بهرتی ہے جب کہی پیمس اینے اس اعتقادی طرف موج بوا ہے تو یہ توجہ اس کے اعتقاد کی پیمس اینے اس اعتقاد کی طرف موج اور کہی ایسانی ہوتا ہے کہ اعتقاد کی پیمس استخص کی قرت تنجیلہ کی طرف خود برسمتی ہے ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استخص کی قرت تنجیلہ اعتقاد کی اس شکل کو طرح کے ادھاع واقطاع اور زگر ن کا زباس بہنا دی ہے جنا کیہ جب کسی غص یں اپنے اعتقاد کو اس طرح مشکل دیکھنے کی استعداد پیراہو گئی ہنا کیہ جب کسی غص پر ملا راعلے اور الارسافل کی برکتوں کا زول نہوتا ہی اور ان کی وجہ سے وہ عجب جیس تحلیات دیکھتا ہے ، اور قواب میں اسے

روائی دہرے دہ جیب جیب وجاب اورواب کی اسے دورائی دروائی دروائی کے دورائی کا اسے نما کہ نظرائے ہی ۔

خوارق دکرایات کے تمن میں جو کچھ ہم بیان کرائے ہیں، اس فرال میں یہ بھی المحوظ رہے کہ تھوں نے مروا ہے ہی بعد میں ایسے دوگ بیدا ہوئے رہے ہی وجہ لیا اسکا ورفود اپنی کرایات اورخوارق کے اظہاری خاط ممنت و قوم کی تاثیر، دھوت اسمار، ادر اسی طرح کی جیب جیزیں اپنی طرف موں کرلی میں۔ اورای کے علا دہ تعین موگوں نے توجو زیر دسی منع طراحت ہی جیسے میں ایسی طرف میں میں میں۔

یں۔ ان جیزوں کے ساتھ ساتھ طلسات ، نیز بخات اور دل وجفروغیرہ کا بھی اپنی طرف اضافہ کر نیاہے۔ بہر صال بیرجان بینا چاہیے کہ بیراور ان طرح کی اور میزیں عاریدے اس موعنوع سے جونوارق وکرامات کے متعلق ہے ، بالعل نیارت میں۔

## الريخ المان

فقر کو بنایا گیا ہے کہ دنیا میں جو دادت روغا ہوتے ہیں اُن کے منجلہ اوراس باب میں سے ایک سبب بخت بھی ہے ، اور بعض لوگ جو بخت کا سرے سے الکا رکتے ہیں وہ در اصل سخت کی مقت نہیں جانچہ ہوئے ۔ انہیں جانچہ ہوئے ۔ انہیں جانچہ ہوئے ۔ اور نیز مجھے بنایا گیاہے کہ بیض د فعدا ہل جوفان اور اصحاب ارت و در اصل ہی بخت ہی ہوتا ہے ۔ لیکن جو لوگ ظاہم بین ہوتے ہیں در اصل ہی بخت ہی ہوتا ہے ۔ لیکن جو لوگ ظاہم بین ہوتے ہیں دوہ اس بات کو ہمس سمجھ سکتے ، اور دوہ ان آثار کو اہل عوفان اور دہ اس بات کو ہمس سمجھ سکتے ، اور دوہ ان آثار کو اہل عوفان اور اصحاب ارتباد کے اس باتھ اور اصحاب ارتباد کے ایک اس سلامی کیسی یہ بھی موتا ہی کہ اہل عوفان اور اصحاب ارتباد کے میں نہیں ہوتے ہیں خت کا ۔ اور اس کے ساتھ اور ا

زرگول کی تصوصی تسبت کی مخلوط مولی سے مضاحیت راس ما لا يس ان آتاركوان اللع فان اور المحاب ادست او كرفاون كرامات كمناانك حدتك جائز موسكاسير ال سلط من معمال معمال معماس من كاكاه كياكيا سع كرا فترتعاك مقناطيس كى امن فطرت يس يه فالعبيت رطى بيه كروه لوسه كے اجزالوا طوف منتجاب اورای طرح کرسے ما کھائی وائی طوف مذب کرلی وا إن كى يوطرت سير كدوه تعرب كى طرف بلك بياسب فاسلى الن فيروا کے فطری تفاصفی کر آن میں کولی علی واقع ہیں ہوتا ہاں اس موجود ا فارى اساب ليسعين أجات بس كدان كي دصه سعان يزول كيدفوى لقاع محلف اترات فول رسيقين مثال ك طور يمفاطين كويك الاسم ركواى طرف فينيف كى فطرى قوت توجود وسه سين وهن كياس لاست كو و فيتح رباسه اس كاورن ببت زياده مها اور طرده مقاطس سع دور ع یرا ہواسے ظاہرے نوسے کوزن اور مقناطیس سے اس کے دور ہوسا كااترمقناطيس كي قوت عذب برلازي طوريرسك كالأيان كي يفاص ہے کہ وہ نتیب کی طوف سامی الی وضائل الی سے بہاو کے فلاف ال رى ہے۔ باكولى اورسبدہ ہے، جو يالى كى روائى كوروك رہا ہے۔ يى بات ا كراى كالتريابي في اس فطرى استعداو روطيك كا الغرص جب بھی اس طرح کی کوئی تھورت میں اجا سے تو اس کو تھے ۔ ك من ورى م كداك تولطواس ميزك الل فطرت كي طوف موكروه كيالفا

لرتى ب اورطراك فارجى الباب كوديحنا جائيك ده ال جزى اللفطوت كاظار مس مرك مالعن . يد و تحيد" عالم أفاق " كى جزول كى خصوصيات كمتعلق بيان موا بعينهي لفيت عالم الفس كى مى سهد فانخرس طرح الترتعاك لوست وكالما ادرانی می فطری مصوصیات رهی میں اسی طرح انسانوں کے نفس اطفر می می اس نے ایک نقطہ ودلعیت کیا ہے۔ اور اس میں اس نے ایک توت رهی ہو۔ نفس اطقه کے اس تقطے اور اسکی قوت کا قطری تقاصد یہ کہ وہ دوسرے داول کو اپنی طرف تطبینی اسے جنائحیراس تقطے کی وصبہ سے اکثرا وقات توگوں سے دنوں میں بزيس الهام برات وال دى مائى سنه كروه اس تقطے واسے كارام اور اس کی اسان کے لیے بوٹسٹ ش کریں ۔ مثلاً اس کے لیے کسی کے ول میں رحم للزاكرديا جا باسع ، يا المحص كوكسى خزاف كى خروك دى جا تى سے ، يا إيا أواسه كروهم إنيه راسته يرجارا بواسيه اوراجا بك أسه هوكرلكي غراوراس كا يا وكنى دفن شره ال رروما البع-المن المايد بات مي مشاهره مين أي سب كراك معادت منكس المناء اوراس محنفن اطقدين بينقطه بها جو يحية بوت تنارسه كي طرح ر رفتال ہے۔ اور اس سے ہرجانب کوشعاعیں نکل رہی ہیں۔ اب اس تقیطے ني إن شعاعول كااثرا كيب موقعه يرتولعص ا دميول برمواسي يبكن وورس موقع ايريهي سعاعيس ان أدميول برك اثر رمتي من اور نيزان سعاعول كاأريض فوس يرتويري قوت اورشدت سيرير اسير اورتوس يران كاافر محبت و

و مزب کی راه سے موالی الغرص اس عص كفن اطفرك لفظ كااتر دوسرون برخواه قوت تدرت کے ذرایہ موالی میت ویزر ای راد سے مردو مالت مل ال تنجديه موتاسه كرس كوم اخرط المعاس كول من بدالهام وال ما تاب كدوه الرواك والصحف كالمعتقد اورمحت بن عا تاسع عنا كخير برطرح بساكوشش كرناسك كداس محص كي كوني فدمت بحالات وازو ر واسك معلى كمقابلي من الرسية ولك لى متست الى مولى الله كماك تعاع حرارت يداكرك كاواسطمى بداوريض وفعرق كايدنقطراس كانتات بن وعيى تدابيركام كردى بن الن يرهى اينا دالیا سے اور ال کی وجہ سے بیٹی تدا برتقطے والے کی بہتری سے كوشال مروماني من لكن اس طرح ك اموراكتركي صلحول ي كوفيا اب اك تحص سے وقوی الاترساوت والاسے اوروه اولاً مين سه به اوراس في نبيت كينه حاصل كرلي به يا وه نسيما سے ہرہ باب سے رہیخص حب کی کلیں میں جاتا ہے تو محلول کا ہرفرا كمال اس كامطيع وفرما نيروار موصا تاسيد و رويب بيخص كولى بات تواس کی بات جو کھوک لوگول کے دلول یں موتا سے واس کے الل موتی میدوراس بیخص الرا کار کار کار ایران کانسان وا کے ڈرلیدملوم کرلیا ہے۔ اوردہ انی اسرار رکفتگوکر اسے ولیا

/larfat.com

ایالهی مواہے کہ ایک تخص الاکت سے گوسے پر کھٹراہے کیا ہے۔ تفاصہ فیہ ہے کہ فیفٹ الاک نامور جیا نجہ اس حالت کی ، ن تحس کے سامنے قوی الا ٹرسعادت والے برزگ کی صورت آگئی اوروہ آئی کی وجہت الاک مور نے سے برج گیا۔ قدرتی طور پر تیمس اپن نجات کراس برزائی کی اس ورت کی طوق غیر کی کیا۔ قدرتی طور پر تیمس اپن نجات کراس برزائی کی اس مورت

کی طرف مسوی کر دیاہے النراوقات يدهي المياسك اكك تحص سيعاب بن المناوات والعامة كاعلم فالسل كرنے كى آلها مى استعداديليے سے موجود سے اب استحص كوخوارب میں اس قوی الافرسعادت وائے بزرگ کی سورت دکھائی و بتی ہے۔ جنا نجیہ وہ آنے و سے واقعات کے متعلق تمام خوش خبریاں ، وروعیویں اسی بزرگ کی طرف مسوب کردتیا ہے۔ ما لانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھول انہام کے ، جو بھی ورائع ہیں ، اس تخف کو ان میں سے کسی نرکسی وراجہ کاس پہلے سے دشر حاصل بہوتی ہے۔ اوردہ مختلف اِٹرکال وهورتوں کے توسط سے الہام حاصل كرين كي التعداوهي ركه اسه يمكن موايه به كديا تواس قوى الا ترسعا دت والمه بزرگ کانقطر نخبت بهست زیاوه ورختا ل اور دوش مواسه یا توک عام الوديراس بزرگ كويهلے سے جا نتے ہوتے ہیں، اوراهیں اس بزرگ سے عقيرت بهوتى سهيران مسم كاكرامات استخص كمتعلق بهت منهور بوتى بن بایشی زرگ نامام نامی ملاراسط مین راستی بهومیکا مواسعه یاکونی اور وحبرتهوتى سبط الغرض يراساب مبنء جن كى وصهب يريخص با وُجودخوداسف

الدروا قعاست تنده كوالهام سے و یعیم علوم ارسے كى استعداد رکھتے ہوئے مسى

زرك كي مورت كي وماطب سيان وافعات كاعم ماكرتاب جارى سباك والعات كمعلق انداز ولتارت كايمللوراد رسك كاراوراس ول مي حوارق وكرابات عي ظامر مولى ريل كي سكن وا معاملات بس استك به موتا آیاب كرست كرست المحادور الا بنارت اورخوارق وكرامات كوست ارول كاطوف مسوب كردياها تاللا للن حصرت ابرائهم عليه الصلوق والسلام ك بعد حب حنيف يديا كازمانه إلى يمزول كوارواح كالمركى طرف مسوب سكن جاسك لكارين الخيراس كعادة ملت مين ان حقالق كاعنوان مختلف بزرول كى رومبى معنى كى آئى ال روول كي طرف إن مقالق ك انكتاف كونسوت كرويا جاتا تقار اكرية فوى الاثر سعادت والانخص اوليا سيم صاكين مل سينهين الكها ہے! امرا وزرسے تواس کو مورسلطنت کے میں عموسے اور مادی أت رہتے ہیں اس کے لعنی ناطقہ کا یہ لفظر نجت ان می کارفر اس کے لعنی ناطقہ کا یہ لفظر نجت ان میں کارفر اس کے لعنی ناطقہ کا یہ لفظر کا یہ نام کا میں اس کے لعنی ناطقہ کا یہ لفظر کا یہ نام کا میں کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا میں کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا میں کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا میں کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا دورا کی کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا دورا کی کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کی اس کے لعنی نام کا رفز اس کے لعنی نام کا رفز اس کے لعنی نام کا رفز اس کے لعنی ناطقہ کا یہ نام کا رفز اس کے لعنی نام کا رفز اس کے لیے تھا کا رفز اس کے لیے تھا کا رفز اس کے لیے تھا کے لیے تھا کی کے لیے تھا کر اس کے لیے کہ کے لیے تھا کی کے لیے تھا کی کے لیے کہ کے لیے تھا کی کے لیے کی کے لیے کہ کے کے لیے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے لیے کہ کے لیے کہ کے کہ کے لیے کہ کے لیے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے اس کے نظروں میں اس کے اہل واقارب میں ۔ اور اس کے مال وقاد ما نت نی ترقیال اورب شار رکات اس طور رظامر بوی بس که توک کوای ين كونى تأك اللهن رمناكه دور ون كمقابلة من المحفى كوكان فاعل الما اورسي ايساعي موتاسي كرين فوى الافرسعادت واستحفن كالقطاكم انارون بهن موتا كه بغرك اورواسط اوركى تا دياسك اس كانا

سعية الترات صادرموكيس عانج سيم لعض أن اسائ الهيرسع والبتريو جا اسے ، جاند مرتبہ برکت واسے حروف سے مُرکب ہیں۔ جنائحہ ان اسماکے الهبدي عالم مثال ميں جوصورتين من بيد مثالي صورتين كن نهسي كانط سسے اسخص کے ایک نقطہ بخت کا کام کرنے لگتی ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بیات تحص رياضتين كرياب ورتوجهات مين مشغول موآب اطلسان اورتعويزات سے مردلیا ہے۔ اور اس طرح اس سے نقطہ بخت کوظلمت سے بعدروتنی اور غاروكدودت كي بعرميانقبيب بوتى ہے۔ اورسى ايسائھى مواسے ك موت کے بدراس خص پرنقطہ بخت کے حقائق میں سے ایک جی قیت نظام ہر موتی سبے ۔ اور سمی جا وات میں سے کوئی چنراوگوں میں اس تحص کی رفعت شان كاذرىيدىن عاتى بى عنائجە دە تېركات جىلىش لوگول كوخواب مىن عطا كنے جاتے ہیں، وہ جی اسی قبیل ہیں۔ الغرض به اوراس طرح کے اور بھی بہت انارہں، جو تحبیت سے اس نقطہ نورانی سے مادر مہوسے ہیں ۔ اور لوگ ان کوخوارق وکرامات مجھتے ہیں ۔ اور ان كواس تحق سے كمالات ميں سے شاركرنے ميں مالا كرمقیقت ميں بيسب محفن اس تعنظر بخبت سے نتائج ہوتے ہیں ۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ بہونا ہر سح یخت سے ساتھ اس محص کی نسبت بھی کی ہوئی ہوتی سب بعدازال من في إس امرين غور وغوض كياكم النمرية نقط محيت س كاجيزة استمن مي محصر بناياً أي بدكه جهال كاستقط كي الكاتعاق ہے، اس کا قریبی سبب توقوائے ملی کا انتہدے وردان میں کھی خاص طور

Marfat.com

مراس قوت کا بین کا منع نورج ہے ۔ اورتقط کی ت کا دور کا ملی ا مایتری تقطریدی تو فرکن جروت یال دا تعدید راید اگریل آن انوا كى تترح كرسك للوال تويد برى طول طول كست ووياسك كى تقطر بحب اورم بحص من كريه تقطر بحب روم موال كافال توم في بيان كردياراي صاحب بخت سيم الم محص كافي المازه كيام سوی این کریم نجرت معقور سے۔ خدا وندركم جو عكم مطلق سيد، أس كيان نه توكي كي بيه جارعا ميط موتی سے ، اور نہ بلاو صرکسی برزیا دتی روا رکلی جاتی ہے ۔ جنا مجدایات اور معبت المهافي المائل سع وارق وكرامات ظامر مول وادروا تنى المساونين أو ال كالدجب يتحص ودايدا يا وا متوصر ونافسية توجو المنافق المقالي كرده الك لطيف نوراني سي فلا الا محسوس كرتاب الزروس فلاكي وجهست اس كرامت ايال الى داه ال مانی سے ، جواسے ان علوم ومعارف کی طرف سے جاتی ہے۔ جو تبدیات اور تمتنات سے اور اللی اور تنزین حیرت رکھتے ہیں۔ اور تعقی دینیا الساجى موتا به كرلفن اطفر كال فلائن شل ارى تعامل المائن المالي كونسطي كيوركري معس ال ذات كوابنا منفسرونالناسب السامن من من مات على معلوم الولى تربير كالماس اور توثيرات

وغيره جن يركه غيرانبيا ركاعل مواسه اوروه وعايس اور اسمائ الهيرجن كى كىلىنىن ابنياركرستے بى ، ان دولول چنرول مى بېست برا د ق سے عير ابنيا مكطلسات اورتعويزات كاسب سن يالمقصدان قوتول كومتارز كرنا او ابيار كي مفين عالم من لفيلي موتي بي را درا بيار كي مفين كرد و عاول اوراک کے بتا کے ہوئے اسانے الہیدسے مقسود ما راعلے کی توجہ کا تھوں اورميز جوعص كدنباركي تباني بوتي ان دعاؤل اور اساسك الهيركا ذكركرا سبت اس يرخطيرة القدس كى رحميت كا نزول سبى ماكه ملاء اعلى كى به تو حب اورخطیرة القدى كى يورهمت التحص كے بلتے كاربيا يرو مردكار سوما الشرافالي أن اموركوبهترجا تا

131

تصوف کی حقیقت اوراس کا فلسفه تاریخ اُردوترجمه

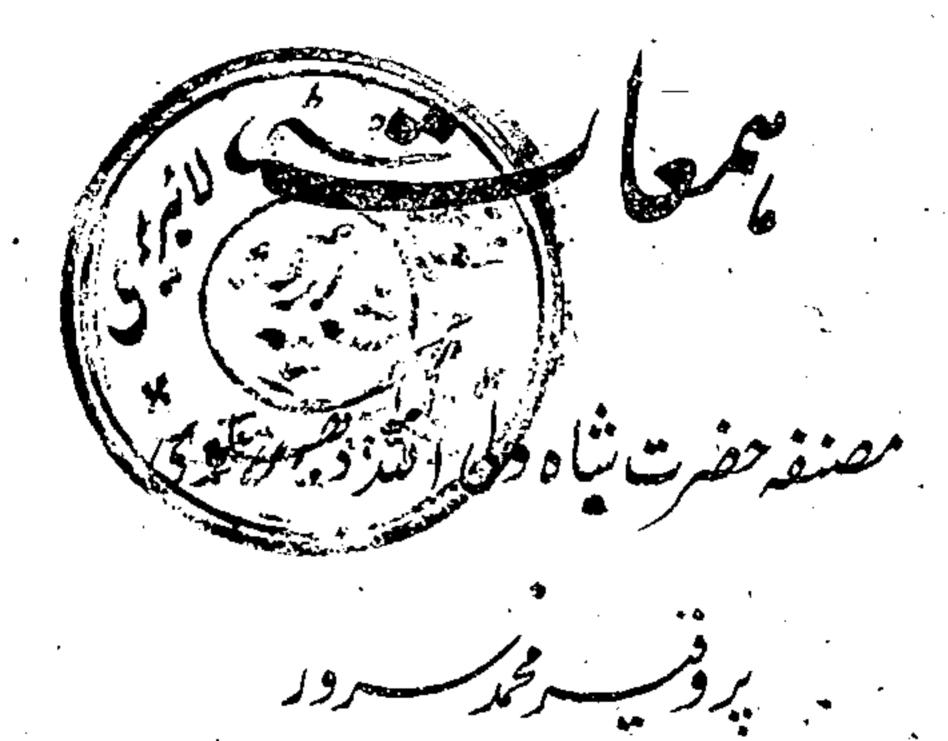

سننه صلاما کا دمی د لا مبور